# ا قبالیات (اردو) جنوری تا مارچ، ۱۹۲۲ء

مدیر: بشیر احمد ڈار

اقبال اكادمى بإكستان

: اقبالیات (جنوری تا مارچ، ۱۹۲۷ء) عنوان

بشیر احمد ڈار
اقبال اکاد می پائستان
کراچی پبلشرز

درجه بندی(ڈی۔ڈی۔سی)

درجه بندی (اقبال اکادمی پاکتان) : 8U1.66V11

صفحات سائز آئی۔الیں۔الیں۔این موضوعات : ۵۶۲۲×۵۶۱سم

\*\*\*I-\*44" :



#### **IQBAL CYBER LIBRARY**

(www.iqbalcyberlibrary.net)

#### Iqbal Academy Pakistan

(www.iap.gov.pk)

6th Floor Aiwan-e-Iqbal Complex, Egerton Road, Lahore.

# مندرجات

| شاره: ۴ | ا قبالیات: جنوری تا مارچ، ۱۹۲۲ء                            | جلد: ۲ |
|---------|------------------------------------------------------------|--------|
|         | فلیفه عبدا ک <i>کیم</i> کی زند گی کاآخری دن                | 1      |
|         | <b>فلیفه صاحب کی ممتاز شخصیت</b>                           | .2     |
|         | ضالعه بزرگ خوش گفتار                                       | . 3    |
|         | فليف عبدالحكيم                                             | . 4    |
|         | غلیفه عبدا <sup>محکی</sup> م اور عثانیه یو نیورسٹ <u>ی</u> | .5     |
|         | فليفه عبدالحكيم: ايك مفكراسلا <u>م</u>                     | .6     |
|         | <u> خلیفہ صاحب کا فلسفہ مذہ ب</u>                          | . 7    |
|         | بذهب كالبيرابيه بيان اور خليفه صاحب كا نظريه               | .8     |
|         | فليفه صاحب كا فلسفه عمومي                                  | .9     |
|         | غلیفه صاحب کی نظر میں اسلام اور ارتقاء کا تواف <u>ق</u>    | 10     |
|         | اكثر خليفه عبدالحكيم                                       | 1.1    |
|         | ملامہ اقبال سے میری ملا قا <u>ت</u>                        | 12     |
|         | قبال كا فلسفه خير و شر                                     | 13     |
|         | قیال کے ہاں تقدیر کا تضور                                  | 14     |
|         | قبال اور تصوف<br>                                          | 15     |

### اقبال ريويو مجله إقبال اكادمي · ياكستان

یه رساله اقبال کی زندگی؛ شاعری اور فکر پر علمی تحقیق کے لئے وقف ہے اور اس میں علوم و فنون کے ان تمام شعبه جات کا تنقیدی مطالعه شائع هوتا ہے جن سے انھیں دلچسپی تھی، مثلاً اسلامیات ؛ فلسفه ؛ تاریخ ؛ عمرانیات ؛ مذهب ؛ ادب ؛ فن ؛ آثاریات وغیرہ

## بدل اشتراک (چار شاروں کے لئے) پاکستان - - بیرونی ممالک ۱۲ روپید - - بیرشنگ یا ہے ڈالر قیمت فی شارہ م روپید - - ۸ شانگ یا ۱ ڈالر

#### مضامین برائے اشاعت

مدیر اقبال ریو یو، ۳۰ - ۲ را دی، بلاک نمبر ۲، پی - ای -سی - ایچ - ایس ، کراچی ، کے پته پر ارسال فرمائیں - اکادسی کسی مضمون کی گمشدگی کی کسی طرح بھی دُمه دار نه عوگ اگر کسی مضمون کے همراه ٹکٹ نه بھیجے جائیں تو اسے واپس نہیں کیا جاتا

ناشر و طابع : بشیر احمد ڈار ' ڈائر کٹر ' اقبال اکادمی ' پاکستان ' کراچی مطبع : انفائن پرنٹنگ پریس ، ۱۵ پٹیالہ گراؤنڈ ' میکلوڈ روڈ ، لاہور





# اقبال رلولو

مجلّاقب ال أكادمي إكستان

معاون مدير: عبدالحميد كإلى

مدير: بشير احمد ڈار

جنوری ۱۹۹۹ع مطابق رمضان المبارک ۱۳۸۵ ه شاره س

جلد ۲

# مندرجات

#### چند نایاب تصاویر و دستاویزات متعلقه اقبال

| صفحه  |                     |                                                                                            |     |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - 1   | ممتاز حسن           | خلیفه عبدالحکیم کی زندگی کا آخری دن                                                        | ^ 1 |
| 1     | قاضی اہم ۔ اسلم     | خليفه صاحب كي متاز شخصيت                                                                   | -4  |
| 9     | محمد باقر           | ضایعه ٔ بزرگ خوش گفتار                                                                     | -4  |
| 14    | خواجه بدو           | خليفه عبدالحكيم<br>خليفه عبدالحكيم اور عثانيه يونيورسثي<br>خليفه عبدالحكيم و اركست كالملاد | -~  |
| 74    | محمد حبيب الله رشدي | خليفه عبدالحكيم اورعثانيه يونيورسثي                                                        | -ఏ  |
| ٠.    | محمد عثمان          | سيبه حبارات ايك مندر اسارم                                                                 | -7  |
| ۵.    | محمد انور خليل      | خلیفه صاحب کا فلسفه مذهب                                                                   | -2  |
|       |                     | مذهب کا پیرایه ٔ بیان اور خلیفه صاحب                                                       | -^  |
| 48    | زاهد حسين           | کا نظریه                                                                                   |     |
| 91    | عبدالحميد كإلى      | خليفه صاحب كا فلسفه عموسي                                                                  | -1  |
|       | -, -                | خلیفه صاحب کی نظر میں اسلام اور                                                            | -1. |
| 1.1.1 | کہال محمد حبیب      | ارتقاً کا توافق                                                                            |     |
| 110   | محمد عبدالله قريشي  | ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم                                                                      | -11 |
| 1     | تقار د              | خليفه عبدالحكيم كي چند                                                                     |     |
|       | 2.7                 | علامه اقبال سے میری ملاقات                                                                 |     |
| 119   |                     | اتا الما الما الما الما الما الما الما ا                                                   | -11 |
| 117   |                     | اقبال کا فلسفه ٔ خیر و شر                                                                  | -14 |
| 100   |                     | اقبال کے ہاں تقدیر کا تصور                                                                 | -10 |
| 103   | / .                 | اتبال اور تصوف                                                                             | -16 |
|       |                     |                                                                                            |     |

# اس شمارہ کے مضمون لگار

\* ممتاز هسن

متارهٔ پاکستان مینیجنگ ڈائرکٹر ۔ نیشنل بنک آف پاکستان نائب صدر ، اقبال اکادمی

کلیری - لاهور

پرتسپل ـ اورينثل كالج ـ لاهور

لاهور

سندهی ادبی بورڈ - کراچی

پروفیسر اردو ـ گورنمنځ کالع ـ لاهور

استاد فلسفه ـ نیشنل سٹی کالج ـ کراچی

استاد انگریزی ادب - اسلامیه آرٹس کالج - کراچی

ڈپٹی ڈائر کئر <sup>،</sup> اقبال اکادمی، کراچی

سينير سا ننغفك أفيسر - بىسى-ايس-أفى-أر

کراچی

مدير " ادبي دنيا " \_ لاهور

\* قاضي ايم - اسلم

\* ڈاکٹر محمد باقر

\* خواجه بدر

\* معمد حبيبالله وشدى

\* عمد عثان

مد انور خليل

\* زاهد حسين

\* عبدالحميد كالى

\* كإل محمد حبيب

\* محمد عبدالله قريشي



پروفیسر میاں محمد شریف نے دس اور گیارہ دسمبر ۱۹۶۵ کی درمیانی رات ایک بجے اجانک داعی ٔ اجل کو لبیک کہا ۔ مرحوم نے اپنی عمر کا بیشتر حصه علیگڈھ یوفیورسٹی کی تعلیمی اور انتظامی خدمت میں بسر کیا ۔ 1909 سے وہ ادارہ ٔ ثقافت اسلامیه لاهور سے بطور ڈائرکٹر وایسته رھے ۔ وہ پاکستان فلسفه کانگریس کے بانی اور اس کے روح رواں تھرے ۔ " تاریخ فلسفه اسلام " ( ۲ جلد ) کی ترتیب و تدوین ان کے بے شمار علمی کارفاموں میں سے ترتیب و تدوین ان کے بے شمار علمی کارفاموں میں سے ایک ھے ۔ خادا ان کر اپنے جوار رحمت میں جگه د مے اور ان کے بسماندگان کو صبر عطا فرمائے ۔

یه نظم " بانگ درا " میں 'ترانه هندی' کے عنوان سے درج ہے لیکن تھوڑ ہے سے اختلاف سے ۔

ŝ

پانچواں شعر ﴿

اے آب رود گنگا!وہ دن میں یاد تجھ کو اترا ترمے کنارے جب کارواں ھمارا

اے آب رودگنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا ترے کنارہے جب کارواں ھمارا

آڻهوان شعر :

کچھ بات ہے کہ ہستی مثنی نہیں ہاری صديوں رہا ہے دشمن دور زماں ہارا

کچھ بات ہے کہ هستی مثنی نمیں هاری صدیوں سے آساں مے نا ممرباں عارا

نوال شعر :

اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں۔ معلوم ہے ہمیں کو درد نہاں ہارا

معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہارا

اپی رائك : اقبال اكادمي

به شکریه ڈاکٹر عبد اللہ چغتائی

اقبال کی بائیسویں برسی (۱۹۹۰) کے موقع پر جاپان پاکستان کاچرل یہ سوسی ایشن نے ٹویو یونیورسٹی (جاپان) میں ایک تقریب کا اعتام کیا ۔

گذشته چند سالوں سے ٹویو یونیورسٹی اس طرح کی تقاریب منعفد کرتی رہی ہے۔

پونیورسٹی ۲۳ نومبر ۱۸۸۷ کو مشہور بدھ فلسفی ڈاکٹر اناؤ (Inoue) نے اسم کی تھی ۔ اس یونیورسٹی میں خصوصیت سے '' غیر سائنسی علوم '' کی تعلیم اسم کی تھی ۔ اس کے چار شعبے قانون ، معاشیات ، عمرانیات اور فنون ھیں ۔

یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلبا کی تعداد پانچ ہزار سے کچھ زاید ہوتی ہے ۔ یہ یونیورسٹی ایشیائی معاملات میں دلچسپی رکھنے کی وجه سے خاصی مشہور ہے ۔

یونیورسٹی کا ایشیائی و افریقی ادارہ ایشیائی ممالک سے دلچسپی رکھنے والوں میں یونیورسٹی کا ایشیائی والوں میں اسلامی تاریخ و ثقافت پر تقریباً چالیس ہزار کتابیں تھیں جو جنگ میں تلف ہو گئیں ۔ یونیورسٹی کے منتظم و سربراہ تھے ۔

کے منتظم و سربراہ تھے ۔

اس سال کی تقریب میں یونیورسٹی نے ڈاکٹر محمد اقبال کو بعد مرک ور ڈا کٹر آف لٹر بچر " کی اعزازی ڈ گری عطاکی ہے۔ یہ اس قسم کی پہلی ڈگری ہے جو ٹویو یونیوسٹی نے عطاکی ہے حالانکہ جاپان کی دوسری یونیورسٹیوں نے رابندر ناتھ ٹیگور اور گاندھی جی کو بعد مرکی ڈگریاں عطاکی تھیں۔ پاکستانی سفیر متعینہ جاپان نے اس موقع پر ایک تقریر کی جس میں انہوں نے اقبال کی زندگی کے مختلف پہلرؤں پر روشنی ڈالی ۔ موصوف کی تقریر کے بعد اردو کے مشہور پروفیسر گامو اور جاپان مسلم ایسوسی ایشن کے صدر جناب امائزومی نے تقریریں کیں ۔ اول الذکر نے اپنی تقریر میں اس بات پر زور دیا کہ یوروپی یا مغربی تہذیب کے مطالعہ سے قبل ضروری ہے کہ اسلامی تاریخ و ثقافت سے بخوبی واقفیت حاصل کی جائے ۔ موصوف نے یہ بھی بتایا کہ اقبال کی یورپ اور اس کے تمدن سے ابتدائی واقفیت نے انہیں متاثر کرنے کی بجائے ان کے ذہن میں ا بسی خلیں پیدا کردی جس نے انہیں فکر اسلامیکے احیا کی تحریک پر اکسا دیا۔ جاپان مسلم ایسوسی ایشن کے صدر نے اپنی مختصر تقریر میں اس ملک کے مذہبی خلا کی طرف اشارہ فرمایا جو ان کے ارشاد کے مطابق اسلام سے پر کیا جا سکتا ہے ۔ موصوف نے تجویز فرمایا کہ اس سلسلہ میں ابتدائی قدم کے طور پر طلباٴ اور ادیبوں کو اسلامی تصورات اور اصولوں سے روشناس کرنا ضروری ہے - فوری طور پر یه ضروری نہیں کہ اسلام قبول کرکے مذہب ہی تبدیل کر لیا جائے۔ یہ تقریب 🕂 گھنٹہ جاری رہی جس کی صدارت ٹویو بونیورسٹی کے صدر

حناب شیا نے فرمائی -



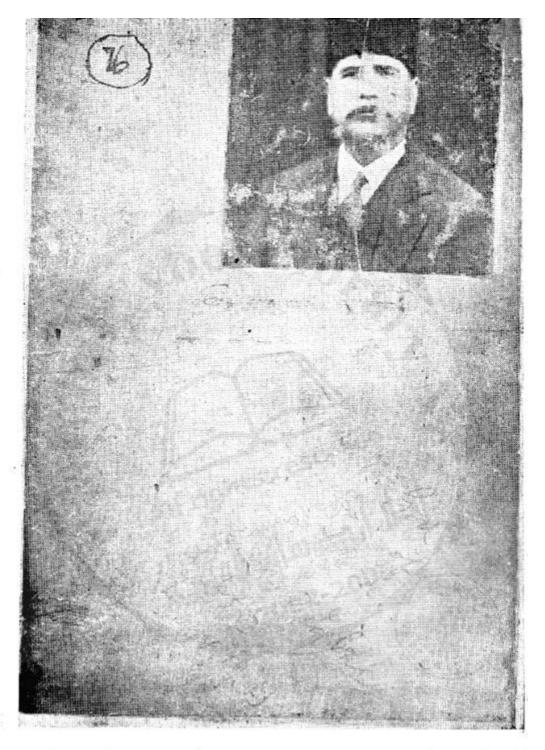

به شكريه جناب خواجه عبد الوحيد

كاپى رائك: اقبال اكادسى

Autograph reads: "Complete trust in God and utter defiance of death.

This is Islam." Mohammad Iqbal, 1933.

" خدا پر پورا اعتاد اور موت كا دليرانه مقابله ـــيمى اسلام هے "



(کوسیون پر) عظمت اللہ ریسٹر از - حبیب الرحمن خان شروانی - پروفسر ایم - ایم - شریف -سید راس مسعود - خواجه غلام السیدین - پروفیسر عبد المعجید قریشی - اقبال - نواب چھتاری (کھؤٹے ہوئے) بانجویں خواجه عبد العلی زیمائرڈ حج - جھٹر یروفسہ حسفہ الدین خان \_ تد۔

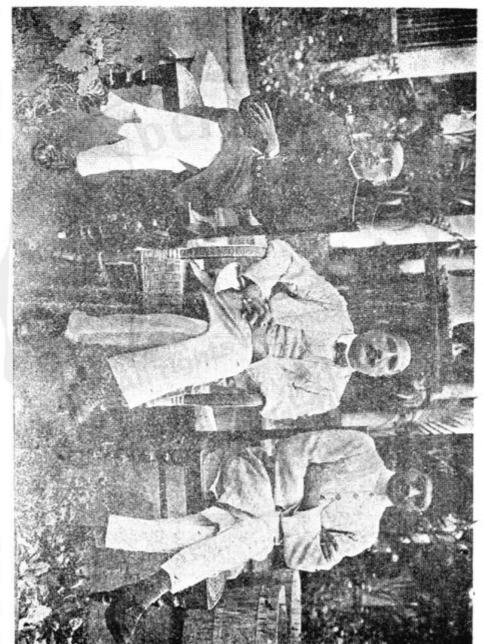

به شکریه ڈاکٹر عبد انہ چفتائی ا کئی یه تصویر جنوبی شدوستان کے دورے کے موقع پر بنگور میں لی آ !! !!

كاب وائث: اقعال اكادمى

# خلیفه صاحب کی زندگی کا آخری دن

جمعے کا دن تھا اور جنوری کی . ۳ تاریخ (۱۹۵۹) - ۱۳ بجے کے لگ بھگ میں دفتر میں بیٹھا کام کررہا تھاکہ خلیفہ صاحب میرے کمرے میں آئے اور آئے ہی انہوں نے اپنے مخصوص اور نے تکفانہ انداز میں السلام علیکم کہا اور چند کاغذوں کا ایک فائل نما پلندا جو وہ کسی کانفرنس سے لائے تھے میری میز کے ایک کونے پر پھینک دیا۔

بجھے ان کی تشریف اوری کی توقع تھی لیکن اطلاع نہیں تھی۔ ایک ھفتہ پہلے جب میں لاھور میں تھا تو ان سے ملاقات ھوئی تھی ۔ یہ ملاقات کیا تھی ایک یادگار صحبت تھی ۔ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ مجھ سے تصوف پر گفتگو کریں۔ اس موضوع پر ان کا علم بھی غیر معمولی تھا اور عرفان بھی۔ اس صحبت میں انہوں نے گفتگو کے ساتھ کھانے کی دعوت بھی دے رکھی تھی۔ میں وارث روڈ پر ان کے جاں پہنچا تو میاں بشیر احمد، پروفیسر حمید احمدخان شاہ محمد جعفر پھلواروی، سید رئیس احمد جعفری اور بشیر احمد ڈار جیسے سر بر آورده علی بھی موجود تھے۔ دیر تک صحبت رھی۔ اس گفتگو کا حال بشیر احمد ڈار مفصل طور پر لکھ چکے ھیں۔ اس کے بعد ھم نے خلیفه صاحب کے ساتھ گار مفصل طور پر لکھ چکے ھیں۔ اس کے بعد ھم نے خلیفه صاحب کے ساتھ کھانا کھایا ۔ کھانا حسب معمول پر تکاف تھا ۔ سادہ کھانا ان کے اور ان کے مہانوں کی قسمت ھی میں نہ تھا۔ رات گئے جب میں ان سے رخصت ھونے لگا تھا۔ میں ان سے رخصت ھونے لگا تھا۔

خلیفہ صاحب سے جب بھی ملاقات ہوتی ایک اور ملافات کی خواہش پیدا ہوتی اور اس کا انتظار رہتا ۔ جب بھی میرا بس چلتا میں استفاد ہے کی غرض سے بیشتر نوٹس دے کر گفتگو کے لئے ایک موضوع متعین کروا لیا کرتا تھا۔ ہاری گفتگو کی ابتدا اسی موضوع سے ہوا کرتی تھی۔ البته گفتگو کے دوران میں دنیا بھر کے موضوعات کسی نہ کسی صورت سے اس کی لپیٹ میں اَجایا کرتے تھے۔ بجھے یاد ہے کراچی میں ان کے چھوٹے بھائی خلیفہ عبد الغنی صاحب کے هاں مولانا یوم کے متعلق گفتگو ہوئی۔ اقبال کے بعد اس بر صغیر میں یا دنیا کے کسی اور وم کے متعلق گفتگو ہوئی۔ اقبال کے بعد اس بر صغیر میں یا دنیا کے کسی اور خصے میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگ جو مولانا روم کی شاعری اور فلسفے کو خلیفه صاحب کے برابر جانتا ہو ۔ یہ گفتگو بڑی دلچسپ تھی ۔ میں نے اس کو خلیفه صاحب کے برابر جانتا ہو ۔ یہ گفتگو بڑی دلچسپ تھی ۔ میں نے اس

خلیفہ صاحب اور مجھ میں بے تکافی تھی ۔ جب چاہتے کسی اطلاع کے بغیر تشریف لاتے ، جتنا عرصہ چاہتے بیٹھتے اور جب ان کا جی چاہتا اٹھ کر چلے جاتے ۔ ۔ ، جنوری کو آئے تو میں محاصل سے متعلق کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا : آپ ایک لمحد تشریف رکھیں ، میں اس فائل کو ختم کر کے آپ کی خدمت میں حاضر هوتا هوں - انہوں نے کہا : کوئی جلدی کی بات نہیں ، میں پہلے مند ہاتھ دھونا چاہتا ہوں ' غسل خانہ کدھر ہے۔ میں نے انہیں بتایا اور وہ غسل خانے کی طرف تشریف لے گئے۔ میں فائل دیکھتا رہا ۔ اس اثنا میں غسل خانے کی جانب سے نلکا چلنے ان کے مند ہاتھ دھونے اور کھنکھارنے کی آواز آتی رہی ۔ کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آئے اور میری میز کے سامنے سے گزر کر دائیں ہاتھ کے کونے میں رکھے ہوئے صوفے کی طرف چلے گئے۔ سیں اپنے کاغذات تنویباً سارے پڑھ چکا تھا۔ آنکھ اثھائے بغیر ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ فائل ابھی ختم ہوئی جاتی ہے ' آپ ایک لعجمہ ارام فرمائیں ، میں ابھی کپ شپ کے لئے آپ کے پاس بیٹھتا ہوں۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ۔ ان کا خاموش رہنا اور میرے دفتری انہاک اور فینانس منسٹری کے بنیا بن کے متعلق کوئی ریمارک پاس نہ کرنا غیر معمولی تھا۔ مجھے ایک خلائسا محسوس ہوا ۔ میں نے فائل پرے رکھ دی اور ان کی طرف دیکھا ۔ دیکھتے ھی سیرمے دل کو ایک دھکا ۔ا لگا ۔ ان کے چہرمے پر حسب معمول تبسم کی بجائے کرب اور بیچینی کے آثار تھے اور وہ زور زور سے سانس لے رہے تھے۔ میں نے کہا : کیوں بھائی کیا بات ہے ' کوئی تکلیف تو نہیں ؟ انہوں نے انگریزی میں فرمایا : میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا ہے اور مجھے سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے ' اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میں گھبرا گیا مگر اپنی گھبراھٹ چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے ان سے کہا: یہ کوئی بات نہیں ، آپ آرام سے صوفے پر بیٹھ جائیے، ابھی ٹھیک ہو جائینگے۔ اس کے بعد میں نے باہر جا کر کراچی کے سیول سرجن ڈاکٹر اے ۔ جے۔ خان کو ٹیلیفون کیا کہ خلیفہ صاحب کی حالت اچھی نہیں ہے ، آپ فوراً آ جائیں -. ، منٹ کے اندر اندر ڈاکٹر اے جے خان اور ان کے اسسٹنٹ ڈاکٹر قریشی مرحوم اسمبلی کی عارت میں میرے دفتر پہنچ گئے ۔ میں اس وقت خلیفہ صاحب کے پاس اپنے کمرے میں تھا اور اس چمبرے پر جو مسکرانے اور ہنسنے کے لئے پیدا کیا گیا تھا بڑھتی ہوئی اداسی اور زردی دیکھ کر میری اپنی حالت غیر ہو رہی تھی ۔ ڈاکٹر خان نے مجھے دیکھتے ہی کمرے سے باہر چلے جانے کو كمها- بهر وه ميرے باس أئے اور فرمايا كه ان پر دل كا دوره پڑا هے ، آپ ان کے پاس نہ رہئے کیونکہ آپ ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتے ؛ ہم سے جو کچھ ھو سکے گا ھم کریں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے مطابق

سیکریٹری کے دفتر میں آ بیٹھا اور اپنے دوست کے لئے خدا سے دعا مانگتا رہا۔ ان کے متعلق پانچ پانچ منٹ کے بعد مجھے اندر سے اطلاع ملتی رہی۔

موت و حیات کی کشمکش زور پر تھی۔ دونوں ڈاکٹر اپنی پوری سعی اور توجه سے ان کی جان بچانے میں کوشاں تھے۔ ان سے جو کچھ ھوسکتا تھا انہوں نے کیا، دوائیں دیں ' انجکشن لگائے مگر تقدیر کے سامنے ڈاکٹری کی کچھ نه چلی ۔ کوئی اَدھ گھنٹے کے قریب میرے جمعدار نے آکر مجھ سے کہا که ڈاکٹروں کی کوششیں بیکار ثابت ھوئیں اور جو ھونا تھا ھوگیا ۔ انالتہ و انا الیہ راجعون ۔ اسی وقت خلیفه عبدالغنی، کرنل مجید ملک اور خلیفه صاحب کے برادر نسبتی جناب حمید غنی کو اطلاع کی گئی ۔ کرنل صاحب کو اطلاع کرنے میں کچھ دیر ھوئی کیونکه ان کے دفتر میں اس روز آگ لگی تھی اور کرنے میں کچھ دیر ھوئی کیونکه ان کے دفتر میں اس روز آگ لگی تھی اور انہوں نے بلا تاخیر می حوم کے جسد خاکی کو ھوائی جہاز سے لاھور پہنچانے کا اس سلسلے میں اس قابل نہیں تھا کہ کچھ بھی کر سکوں ۔ میرے عملے نے انتظام کیا ۔ میں اس قابل نہیں تھا کہ کچھ بھی کر سکوں ۔ میرے عملے نے انتظام کیا ۔ میں اس قابل نہیں تھا کہ کچھ بھی کر سکوں ۔ میرے عملے نے کچھ مدد کی ھو تو ھو ۔ پندرہ بیس سنٹ کے اندر گڑی آگئی اور حمید غنی ان کی تابوت اس میں رکھ کر ھوائی اڈے پر لے گئے۔ مجھے خلیفه صاحب کا آخری دیدار کرنے کی ھمت نہیں ھوئی ۔

یہ ہے ایک مختصر داستان اس ایک گھنٹے سے کچھ کم مدت کی جو خلیفہ صاحب نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے میرے کمرے میں بسر کی ۔ وہ شاید اسی لئے آئے تھے کہ مجھ سے آخری بار ملکر اپنے دائمی سفر کو روانہ ہوجائیں ۔

میری آن کی دوستی . ۲ سال سے کچھ اوپر کی تھی مگر ھارے تعلقات کچھ اس نوعیت کے تھے کہ مجھے اکثر محسوس ھوتا تھا کہ میں اور وہ ھمیشہ سے ایک دوسرے کے دوست چلے آئے ھیں اور ھاری آخری ملاقات نے تو اس دوستی پر ایک دائمی مہرثبت کردی۔ ھاری طبیعتیں ھم آھنگ تھیں۔ وہ علم و دانش کا ایک سر چشمہ تھے جس پر میں ایک پیاسے کی طرح پہنچتا تھا۔ ان کی طبیعت کی شگفتگ کا یہ عالم تھا کہ گھنٹوں ان سے علمی گفتگو کیجئے، تھکن نہ انہیں محسوس ھوتی تھی نہ آپ کو ۔ ہاریک سے باریک نکتے کو وہ اس خوبی سے محسوس ھوتی تھی نہ آپ کو ۔ ہاریک سے باریک نکتے کو وہ اس خوبی سے بیان کرتے تھے کہ اس میں کوئی پیچیدگی باقی نہیں رہ جاتی تھی ۔

ظرافت اور بذله سنجی ان کی طبیعت کا جزو تھی۔ وہ فلسفے جیسے ثقیل مضمون میں بھی خصوصاً مابعد الطبیعیات میں جسکی ثقالت مسلم ہے ایک لطافت پیدا کردیتے تھے اور سننے والے اس موضوع سے دور بھاگنے کی بجائے اس کے متعلق اور سننا چاہتے تھے۔

٣٠ جنوري کو ميرے پاس آنے سے پہلے وہ ایک اسلامي مذاکرے میں

شامل هوئے تھے اور جو کاغذات ایک هلکے سبز قائل میں بندھ هوے وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ اس مذاکرے سے متعلق تھے۔ اس کے بعد وہ وزیر تعلیم سے ملے اور اپنے ادارے کی جو انہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا گرائٹ کے متعلق ان سے گفتگو کی ۔ ان کے لاهور آئے کے بعد جب بھی میں ان سے ملا هوں انہوں نے اپنے ادارے کی بات ضرور کی ہے ۔ اپنے رفتا سے انہیں بے حد بحبت تھی۔ ان میں سے عر ایک کے علم و فضل کا تذکرہ فخر سے کیا کرتے تھے۔ ادارے کے متعلق رات دن سوچا کرنے ۔ ان کے متصوبے لیے اور اہم تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر موت انہیں کچھ بھی مسلت دہتی تو مجھ سے ادارے کی مالی شیوریات کا شرور تذکرہ کرتے ۔ اس روز میرے پاس ان کے آئے کا مقصد بھی ہی تھا۔

wyllin

# خلیفه صاحب کی ممتاز شخصیت قاضی اہم - اسلم

خلیفه عبدالحکیم میرے ذهن کے افق پر بہلے پہل اس وقت ابھرے جب وہ لاھور کے ایف - سی کالج میں تعلیم پاتے تھے - میں اس وقت امرتسر میں اسکول کے درجہ طے کر رہا تھا اور خلیفہ صاحب کا ذکر اپنے بھائیوں اور عزبزوں سے سنتا جو لاہور کے کالبعوں میں پڑھتے تھے۔ایک قابل نوجوان جس کی ملاقات بڑے بڑے اُدمیوں سے ہے ' جو خود اعتمادی میں ،گفتگو میں ، تحریر میں ، تقریر میں اپنے ہم عمروں میں یکتا ہے اور پبلک جلسوں میں کھڑے ہوکر برملا اظہار خیال سے نہیں چوکتا ۔ لیکن سائنس کے مضامین سے اسے کچھ کد ہے ۔ شاید بزرگوں کے کہنے سننے پر سائنس کے مضامین لے رکھے هیں لیکن دل کا ذوق کچھ اور قسم کا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کان میں پڑتا رہا کہ وہ یکتا نوجوان سائنس چھوڑ کر اُرٹس کے مضامین لے کر علیگڈھ سے ایف۔ اے، بی ۔ اے اور انجام کار مشہور سینٹ اسٹیفنز کالج دعلی سے فلسفه کا ایم ۔ اے بڑے امتیاز سے پاس کر چکا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میں علیگڈھ کالج میں پڑھتا تھا۔ ایک روز ہماری سائنس ایسوسی ایشن کا خاص اجلاس تھا ۔ سائنس کے استاد تقریبا سب کے سب اس میں شریک تھے: ڈاکٹر ولى محمد ' فيروز الدين مراد ' مسٹر ايچ كرال وغيرهم ۔ فيروز الدين مراد نے ایک بلیغ خطبه پڑھا اور ایک جگہ رک کر ایک ٹوجوان کی طرف اشارہ کرکے اس کی تعریف کرنی شروع کی که هماری قوم میں قابلیت کی کمی نہیں ۔ اس پر ایک نہایت خوش لباس ' خوش شکل گورا چٹا نوجوان اپنی کرسی میں اپنے آپ کو ذرا درست کرنے نکا ۔ سنہ پر حجاب کے آثار تھے گویا تعریف سے پانی پانی ہوا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا یہی خلیفہ عبدالحکیم ہیں جن کا ذکر کئی سال پہلے سے سن رہے تھے ۔ بعد میں ان کو یونیورسٹی یونین میں تقریریں کرتے سنا اور مقابلے میں غصہ اور جوش دکھاتے دیکھا۔ واقعی شخصیت اور اچھی زبردست شخصیت ـ قدرت نے لیاقت اور ظاهری جاذبیت بھی دے رکھی تھی ، اور کردار کی طاقت اور تیزی بھی ۔ وہ میرے بزرگ دوست اور کالج کے زمانے کے معالج ڈاکٹر عطاعاتہ بٹ کے رشتہ میں بھائی تھے لیکن ان کو قریب سے دیکھنےکا ابھی موقع نہ ملا تھا۔ میں نے علیگڈھ میں تعلیم کے بعد لاہورگورنمنٹ كالبع سے ایم۔ اے كیا اور پھر عليگڈھ يونيورسٹي كے اسٹاف میں ایک سال رہ كر پنجاب گورنمنٹ کی سروس میں آگیا اور انجام کار گورنمنٹ کالج لاءور میں فلسفه اور نفسیات کے شعبه میں پڑھانے لگا۔ اس عرصه میں کیمبرج یونیورسٹی میں بھی دو سال رہ کر تعلیم حاصل کی۔ خلیفه عبدالحکیم بھی اپنے طبعی مذاق میں بھی فلسفه کی تعلیم جرمنی میں مکمل کرکے عثمانیه یونیورسٹی میں فلسفه کے پروفیسر بن چکے تھے۔ لاهور اکثر اَنا جانا رهتا۔ گورنمنٹ کالج لاهر کے شعبه فلسفه کے صدر پروفیسر جی سی چٹرجی تھے جو ۱۹۲۱ سے ۱۹۳۹ تک اس عمدے پر سرفراز رھے اور گویا شمالی هند میں فلسفه و نفسیات کے بے شار هندو ، سکھ مسلمان شاگردوں کے استاد اور علمی ذوق شوق ، مطالعه اور سوچ بچار میں ان کے لئے نمونه تھے۔ چشرجی غیر معمولی قابلیت کے اسکالر اور بڑی بچار میں ان کے لئے نمونه تھے۔ چشرجی غیر معمولی قابلیت کے اسکالر اور بڑی کشش رکھنے والے استاد تھے۔ ان کے لیکچر میں ایک سحر کا سا اثر ہوتا اور پڑھائی کا یه گھنٹه ایک سکوت اور کامل استغراق کا گھنٹه هوتا تھا۔ اسی پڑھائی کا یه گھنٹه ایک سکوت اور کامل استغراق کا گھنٹه هوتا تھا۔ اسی بڑھائی کا یه گھنٹه ایک سکوت اور کامل استغراق کا گھنٹه هوتا تھا۔ اسی برخمائی کا یہ گھنٹه ایک سکوت اور کامل استغراق کا گھنٹه هوتا تھا۔ اسی برخمائی کا یہ گھنٹه ایک سکوت اور کامل استغراق کا گھنٹه هوتا تھا۔ اسی برخمائی کا یہ گھنٹه ایک سکوت اور کامل استغراق کا گھنٹه هوتا تھا۔ اسی برخمائی کا یہ گھنٹه ایک سکوت اور کامل استغراق کا گھنٹه هوتا تھا۔ اسی برخمائی کا یہ دوق کے مطابق نام پیدا کیا ہے۔

4

پروفیسرا یم ـ ایم شریف جو برسوں علیگڈھ کے شعبہ ٔ فلسفہ کے صدر رہے اور پاکستان بننے کے بعد اسلامیہ کالج کے پرنسپل اور اس وقت انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک کلچر کے ڈائر کٹر ( گویا اس زمرہ میں خلیفه عبدالحکیم کے جانشین ) اور پاکستان فلاسفیکل کانگریسکے بانی اور مستقل صدر اور پاکستان کے متعدد علمی اور تعلیمی کاسوں اور منصوبوں کے سربراہ۔وہ بھی اس زمانے کے سینٹ سٹیفنز دہلی کے ایم - اے ہیں - میرے دوست اور استاد اور گورنمنٹکالج لاہور میں برسوں کے ساتھی ملک احمد حسین حال پرنسپل اسلامیه کالج گوجرانواله بھی اسی زمانے کے ہیں۔ اسلامیہ کالج پشاور کے پروفیسر عبدالرحیم نیازی بھی جن کے بے شمار شاگرد ان سے والمانه تعلق رکھتے هیں اسی زمانے کے هیں -کچه اور بهی مثلاً پروفیسر برکت انه جو کچه زماند تعلیم و تدریس میں ره کر بعد میں پادری بن گئے۔ پروفیسر اسرائیل لطیف بھی جو بڑے زمانے تک ایفسسی کالج لاہور کے شعبہ ' فلسفہ و نفسیات کے کرتا دھرتا رہے اور نفسیاتی معالج کے طور پر کام کرتے ہے اسی زمانے کے تھے۔ یہ سب اور ان کے آگے پیچھے کئی اور فلسفہ کی تعلیم پانے والے شمالی ہندکے ایک مشہور اور یاد رہنے والے استاد مسٹر این کے سین کے شاگرد اور ان کی علمی عظمت اور مشفقانہ کردار کا گویا ثبوت هیں۔ اس تعلق کی وجه سے خلیفه عبدالحکیم بھی جب لاہور آتے تو چٹرجی سے ملتے اور ہمیں بھی خلیفہ صاحب کی گفتار اور ان کے لطائف اور نوک جھوک سننے کا قریب سے موقعہ ملتا۔ ایک تقریب اس وقت کی پنچاب لٹریری لیگ کے ماتحت تھی ( اس لیگ کے ذکر پر اس کے ان چک سیکریٹری مسٹر دیو راج چودھری کو داد دینی پڑتی ہے کہ اس شخص

نے برسوں ایک معیار اور ایک رفتار پر اس نہایت هی دلچسپ اور مفید ادارے کو چلایا ۔ اس میں بڑے سے بڑے ہندو سکھ مسلمان اہل علم ، هر نن اور هر میدان کے دهنی شامل هوتے اور اپنے افکار اور اظمهار خیال سے دوسروں کو مستفید کرتے )۔ اس تقریب میں خلیفہ عبد العكيم اپنى فلسفيانه پوزيشن كو پيش كر رہے تھے۔ غالباً دو تين لیکچروں کا سلسلہ تھا۔ عنوان ''خدا اور انسان '' یا اس سے ملتا جلتا تھا۔ یعنی خالق مخلوق میں جو صفاتی مشاہمت اور صفاتی امتیاز پایا جاتا ہے اس کے پردے میں ایک مستقل فلسفہ حاضرین کے لئے پیش کیا جا رہا تھا۔ همارے لئے (یعنی لاہور کے نسبتاً کم عمر استادوں کے لئے ) یہ تقریب خاص دلچسپیکا باعث تھی۔ ہم سب پر چٹرجی کے علم، فصاحت و بلاغت، انگریزی زبان پر قدرت اور تخیل اور فکرکی چمک دمک کا اثر تھا۔ چٹرجی آزاد خیال سمی لیکن ہندو نام کے عیسائی تھے۔ ان کی لیاقت کے اعتراف کے ساتھ ہمیں کچھ رشک اور مقابلے کا احساس بھی ہوتا تھا۔ کیا کوئی مسلمان استاد فلسفه بھی ان کی ٹکر کا ہے؟ خلیفه عبدالحکیم کو دیکھ کر اور ان کی تقریرس کر ہم کو یہ محسوس ہوا کہ کیوں نہیں ہے اور واقعی ہے بلکہ خود اعتماد اور مذاكرے ميں ڈٹ كر لڑنے والا اور نه هارنے والا ہے جو لاهور ميں پيدا ہوا اور لاہور ہی سے ابھر کر دکنکی ایک مشہور یونیورسٹی میںشعبہ <sup>\*</sup> فلسفہ کا صدر ہے۔ چٹرجی کیمبرج کے ایک استاد پروفیسر مور سے پڑھکر اس جدید ( اس وقت کے جدید ) فلسفہ کے شارح بنے تھے جو اپنا سارا رنگ ڈھنگ طبعی سائنس سے لیتا ہے ۔ گویا سائنس جب بالکل نظری اور نظرباتی ہو جاتی ہے اور اپنے تمام مشاہدات اور معروضات کو ایکجامع اور مانع بیان میں آثارکر پیش کرنے لگتی ہے۔ چٹرجی اس قسم کی سائنس کے ملتے جلتے فلسفہ کے داعی تھے۔ ان کو انگریزی زبان پر خاص قدرت حاصل تھی۔ تھوڑا پڑھاتے لیکن خوب اچھی طرح سے ۔ نچوڑ ان کی شرح و بسط کا دھریت ھی ھوتا - مجھے یاد ہے کہ کئی موقعوں پر جب مذہب کے متعلق بحث چھڑ گئی تو وہ مذہب کے خلاف تھے اور باتی سب لوگ آن کے خلاف تھے۔ بعد میں سجھے محسوس هونے لگا که وہ غالی دھرئے نه تھے بلکه شاید دھریه تھے ھی نہیں۔ صرف ماحول کا مقابله کرتے کرتے وہ دھریت کا دم بھرنے لگتے تھے۔ واللہ اعلم ۔ بہر حال پنجاب لٹریری لیگ کے ان دو تین اجلاسوں میں خوب گہما گہمی رہی۔ خلیفہ عبدالحکیم مقرر اور چٹرجی صدر ۔ ہر تقریر کے بعد سوال و جواب کا سلسله اور وه بهی زیاده تر مقرر اور صدر کے درمیان ـ خوب مزه آتا تھا۔ دونوں كا نقطه ُ نظر كافي مختلف ، جذباتي ميلان بهي مختلف، كلجرل پس منظر بهي مختلف، انگریزی بولنے کا طرز بھی مختلف ، چٹرجی نہایت لطیف انگریزی لہجے

اور انگریزی اسٹائل کی انگریزی بولتے اور خلیفه عبدالحکیم پنجابی طرز اورپنجابی سٹائل کی انگریزی بولتے لیکن ٹھوس اور نہایت صحیح ۔ دونوں ایک درسرے کی ٹکر کے تھے لیکن ایک فرق نمایاں تھا۔ چٹرجی باوجود ھر کمال کے بحث میں دب جاتے لیکن خلیفه عبدالحکیم دبنے کا نام نه لیتے۔ خلیفه عبدالحکیم کا علمی مذاکروں اور علمی مجالس میں ھمیشه یہی کمال نمایاں رھا (کم از کم میرے نزدیک) که وہ کسی سے دبنا نه جانتے تھے ۔ اس کی اور مثالیں بھی شاید آگر آئیں ۔

پاکستان کی تحریک تیز ہونے پر خلیفہ عبدالحکیم عثمانیہ یونیورسٹی سے فارغ هو کر اس وقت کی حکومت کشمیر میں ڈائرکٹر تعلیمات بن گئے تھے۔ ان سے پہلے خواجه غلام السيدبن اسى عهدے پر ره چكے تھے۔ ليكن خليفه صاحب کو یہ عمدہ پسند نہ تھا۔ وہ ڈائرکٹری کے کام کو ہیڈ کارکی سے موسوم کرتے تھے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حکومت کشمیر مسلمان ڈائرکٹر تعلیمات رکھ کر اپنے ڈھب کا کام کروانا چاہتی تھی۔ اس لئے خلیفه صاحب جلد ھی وھاں سے لاھور آگئے۔ مجھے انہیں قریب سے دیکھنے اور ان کی باتیں سننے کا موقعہ اسی زمانہ میں ملا ۔ اب پاکستان بھی بن چکا تھا اور پاکستان کے مخصوص مسائل لو گوں کے سامنے آرھے تھے اور سوچنے والوں کے دل و دماغ کو گرما رہے تھے - اس زمانے میں پہلےان کی عزیز اور امرتسر کے مشہور بیرمشر مسٹر سعید حسین کی بیٹی ٹریا (بیکم ذکا رحمت اللہ ) کو ایم اے سائیکالوجی سیں داخل کروانے کے لئے گورنمنٹ کالج میرے پاس لائے اور پھر اپنی بیٹی رفیعہ (بیگم مسعود حسن) کو۔یہ دونوں نہایت ھی ذھین اور پر وقار طالبات ثابت ہوئیں اور دونوں اس وقت عائلی زندگی کی ذمہ داریوں کے علاوہ سائیکالوجی کی خدمت کا بار بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ ٹریا کراچییونیورسٹی میں لیکھرار کلینک کی انچارج هیں اور رفیعه پنجاب یونیورسٹی میں -

خلیفه صاحب کے فرزند عارف حکیم اس سے پہلے گورنمنٹ کالج سے ایم ایس سی پاس کرچکے تھے اور خلیفہ صاحب عارف کو بھی خود داخل کروانے آئے تھے۔ اس وقت بھی وہ ہمارے اسٹاف روم میں کافی دیر تک بیٹھے رہے اور نطائف و ظرافت اور اپنی دنچسپ گفتگو سے حاضرین کو محظوظ کرتے رہے۔ عارف اور رفیعه (بیٹے اوربیٹی) کے ذکر پریه بات بھی یاد آئی که ایک دفعه میں نے خلیفه صاحب کے سامنے عارف کی تعریف کی اور کہا که بالکل آپ کی طرح ہے ۔ خوش شکل، ذهین وغیرہ - تو اس کے جواب میں خلیفه صاحب نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن میرا دماغ اور میرا علم رفیعه کو ملا ہے۔ کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن میرا دماغ اور میرا علم رفیعه کو ملا ہے۔ اسلام کے متعلق ایک کتاب کی تیاری میں مصروف ہیں ۔ پہلے یہ سنا تھا اسلام کے متعلق ایک کتاب کی تیاری میں مصروف ہیں ۔ پہلے یہ سنا تھا اسلام کے متعلق ایک کتاب کی تیاری میں مصروف ہیں ۔ پہلے یہ سنا تھا

که کتاب مختصر سی هوگی، شاید رسالے کے برابر - لیکن جب کتاب شائع هوئی تو اچھیخاصی ضخیم تھی - یہی وہ کتاب ہے جس سے خلیفه صاحب کو پاکستان میں اور پاکستان کے با هر بڑی شهرت حاصل هوئی اور جس کی وجه سے وہ روشن خیال مسلمان مؤلفین اور مفکرین کی اس صف میں شامل ہوگئے جس میں سید احمد خان ، سید امیر علی اور علامه اقبال کھڑے نظر آتے دیں - یه نام همارے عظیم ترین ناموں میں سے هیں - ان میں سے هر ایک اپنے درجه اور ایکخاص قسم کی عظمت کا مالک ہے - خلیفه صاحب کا بھی ایک خاص درجه اور جداگانه مرتبه ہے - لیکن اس میں شک نہیں کہ ان سب میں ایک بات مشترک ہے، مرتبه ہے - لیکن اس میں شک نہیں کہ ان سب میں ایک بات مشترک ہے، مرتبه ہے - لیکن اس میں شک نہیں کہ ان سب میں ایک بات مشترک ہے، مرتبه ہے - لیکن اس میں شک نہیں کہ ان سب میں ایک بات مشترک ہے، مقام تو حاصل نہیں کیا لیکن ان سے بہت کچھ لے کر اپنا ایک خاص مقام مقام تو حاصل نہیں کیا لیکن ان سے بہت کچھ لے کر اپنا ایک خاص مقام بنالیا -

خلیفہ صاحب کی کتاب اسلام کی آئیڈیااوجی لبرل اسلام کی نمایندہ اور موثر تشریح سے تشریح ہے ۔ کوئی اتفاق کرے یا نه کرے ( میں خود بھی اس تشریح سے پورا متفق نمیں ) لیکن لبرل اسلام همارے زمانے میں ایک خاص مکتب فکر مے جس نے اسلام سے تعلق اور اس سے محبت اور اس کا احترام قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ جدید دنیا کے خیالات اور اس کے پیش کردہ چیلنج کو سمجھتے اور قبول کرتے ہوئے اسلامی تاریخ ، اسلامی تعلیمات اور اسلامی ثقافت کی وضاحت کی ہے ۔ اس طرز فکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس سے مسلمانوں کا نو تعلیم یافتہ طبقہ اسلام سے واقف ہوگیا اور اس طبقے کا جذباتی اور علمی تعلق اسلام سے قائم رہا ۔ دوسرا فائدہ اس طرز فکر کا یہ ہوا کہ مغربی مولفین اور مفکرین کو بئی اسلام کے متعلق مسلمانوں کا نقطہ نظر بڑی حد تک معلوم اور مفکرین کو بئی اسلام کے متعلق مسلمانوں کا نقطہ نظر بڑی حد تک معلوم حوگیا ۔ یہ دو فائدے ہمارے زمانے کے کسی اور مکتب خیال سے اس طرح حاصل نمیں ہوسکے جس طرح لبرل اسلام کے لئریچر سے حاصل ہوئر ۔

لبرل اسلام کیا ہے؟ لبرل اسلام در اصل اسلام کی ایک نرم قسم کی تشریح ہو اسلام کو مغرب کے لئے اور مغربی تعلیم اور مغربی افکار سے متاثر مسلمانوں کے لئے زیادہ قابل فہم بنا دیتی ہے۔ اور یہ تشریح قابل قدر ہے کیونکہ اس کا فائدہ اسلام اور مسلمانوں اور مغرب اور مغربی افکار دونوں کو ہوا ہے۔ اگرچہ اس میں شک نمیں کہ لبرل اسلام بعض مسائل میں بہت زیادہ نرمی سے کام لیتا ہے یا جدید خیالات اور جذبات سے زیادہ متاثر معلوم ہوتا ہے اور خلیفه عبدالحکیم کے طرز فکر میں بھی اس کی کچھ مثالیں ملتی ہیں۔ اس کے باوجود خلیفه عبدالحکیم کی تحریروں میں لبرل اسلام کے بہترین نقوش ملتے ہیں۔ باوجود خلیفه عبدالحکیم کی تحریروں میں لبرل اسلام کے بہترین نقوش ملتے ہیں۔ باس کے باتے لازمی ہے کہ وہ خلیفه صاحب کی تحریروں کا بغور مطالعہ کرہ۔ اس کے اس کے لئے لازمی ہے کہ وہ خلیفه صاحب کی تحریروں کا بغور مطالعہ کرہ۔

خلیفه صاحب کی ذهانت اور تقریر و تحریر کی قدرت ان کے علاوہ تھی -پاکستان کی فلاسفیکل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی، پروفیسر میاں محمد شریف صاحب اس کے بانی مبانی اور روح رواں تھے۔ لاھور میں پہلا سیشن منعقد هونا قرار پایا ۔گویا لاهور میزبان تھا۔ اس لئے ضروری قرار پایا کہ اس سیشن کا صدر کوئیلا ہور سے باہر کا ہونا ضروری ہے۔مشرقی پاکستان کے ڈاکٹر ممتازالدین احمد صاحب کی طرف خیال گیا۔ انتظام کے بعد انہوں نے کوئی عذر پیش کردیا۔ پهر مشمور ادیب' مقنن اور فلسفی مسٹر اللہ بخش خان بروهی کو دعوت بهیجی گئی ۔ انہوں نے آمادی کا اظمار کیا لیکن مشروط کردیا۔ آخر جو شرط انہوں نے لگائی تھی ( غالباً یہ شرط تھی کہ مجھے حکومت باہر امریکہ وغیرہ کسی کام پر انہی تاریخوں ھی میں نہ بھیج دے) وہ پوری ھوئی اور وہ بھی ھمارے ها ته سے نکل گئے اور دن بہت تھوڑے رہ گئے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ اب بمجبوری فلاسفیکل کانگرس اگرچه لاهور میں منعقد هو رهی ہے اس کے پہلے سیشن کا صدر اگر لاهور هی کا باشنده هو تو اس سیں کوئی حرج نہیں ۔ خلیفہ عبدالحكيم صاحب كو دعوت دى گئي ، خيال نه تهاكه آپ اس قليل وقت ميں ا پنا خطبه صدارت لکھ دیں کے لیکن آپ نے نه صرف ایک طویل خطبه لکھ دیا بلکہ اتنے قلیل وقت میں لکھ دیا کہ هم اسے چھبوانے کے بعد عین موقعہ پر تقسیم کرنے میں کامیاب ہوگئے اور پاکستان میں فلسفہ کی ترویج اور فلسفیانہ تحقیقات کے فروغ کے لئے بعض نہایت ہی قیمتی تجاویز بھی پیش ہوگئیں۔ چنانچہ تاریخ فلسفه' اسلام جو اس وقت پاکستان حکومت کی زیر نگرانی مرتب هو رهی ہے اسی خطبہ کی ایک تجویز کا نتیجہ ہے۔

حسبہ کی بیک بہوری اور اللہ اللہ اللہ اللہ کانو و کیشن بھی ہے۔ اس اس قسم کی مثال گورنمنٹ کالج لاہور کی ایک کانو و کیشن بھی ہے۔ اس کے لئے بھی نہایت قلیل نوٹس پر خلیفہ صاحب کو ایڈریس کی دعوت دی گئی جو انہوں نے بلا حیل و حجت قبول کی اور سرعت سے اپنا خطبہ مرتب کرکے جو انہوں نے بلا حیل و حجت قبول کی اور سرعت سے اپنا خطبہ مرتب کرکے

بهیج دیا 
خلیفه صاحب کی ذهانت اور قوت بیان کا مظاهره خطبات اور مقالات کے

خلیفه صاحب کی ذهانت اور قوت بیان کا مظاهره خطبات اور مقالات کے

لکھنے تک هی محدود نه تها۔ اس کا مظاهره اس سے کہیں زیاده ان کی برجسته

تقریروں میں هوتا تها۔ بسا اوقات هماری فلاسفیکل کانگرس میں کوئی مذاکره

بھی پروگرام میں رکھ دیا جاتا تھا ۔ اور مقررین تو یکے بعد دیگرے کوئی

بھی پروگرام میں رکھ دیا جاتا تھا ۔ اور مقرین تو یکے بعد دیگرے کوئی

نه کوئی عذر کرکے تقریر سے گریز کر جاتے لیکن خلیفه صاحب سے جب کہا

خاتا تو وہ هر وقت تیار پائے جاتے ۔ اور اگر موضوع اقبال یا اقبالیات کی کوئی

جاتا تو وہ هر وقت تیار پائے جاتے ۔ اور اگر موضوع اقبال یا اقبالیات کی کوئی

شاخ هوتی تو پھر تو مذاکر ہے میں جان پڑجاتی اور سننے والے نه صرف سنتے

ماکه سد دھنت ۔

ر مسے ۔ مجھے خلیفہ صاحب کی آخری تتریر سننے اور ان کی آخری تحریر دیکھنے بلکہ اس کا موجب ہونے کا موقعہ ملا ۔ جنوری سنہ ۱۹۵۹ء میں کراچی میں ایک مذاکرے ( سیمینار ) کا انتظام هوا۔ اسی قسم کا جیسا که اس سے پہلے لاهور میں پنجاب یونیورسٹی کی زیر نگرانی هو چکا تھا۔ مسلمان عالموں کے يورپ ، امريكه اور كنيدًا اور سيلون ، سودًان ، لبنان وغيره ٢ اسکالر بھی شریک ہوئے۔ اسلام اور دنیائے جدید کے تقاضے زیر بحث تھے۔ مختلف صورتوں میں بار بار یہی ہوتا کہ مغربی اسکالر اور مسلمان اسکالر ایک دوسرے کے مد مقابل بن کر تقریریں کرتے اور بحث میں اکثر مناظرمےکا رنگ پیدا ہو جاتا - باوجود اس کے کہ خلیفہ صاحب ایک لبرل مسلمان سمجھے اور مانے جاتے تھے اور خود میں نے بھی انہیں لبرل مسلمان کی حیثیت سے پیش کیا ہے ' ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں اسلام اور مسلمانوں پر کوئیغیر مسلمان ( مغربی یا غیر مغربی ) نکته چینی کی جرائت کرتا و هاں اس کے جواب میں خلیفہ صاحب ہی سب سے زیادہ آمادگی اور سب سے زیادہ جرائت دکھاتے۔ لندن کی خاتون پروفیسر لمٹن نے اپنے مقالے میں کچھ اسی قسم کی باتیں کہی تھیں۔ خلیفہ صاحب نے اسکا مضمون وہیں اجلاس میں دیکھا۔ میں خلیفہ صاحب کے ساتھ کی کرسی پر بیٹھا تھا اور میں نے بھی کچھ ہے اختیار ہوکر کہدیا کہ مجھے اس مقالے سے دکھ ہوا اور جی چاہتا ہے کہ اسکا جواب دیا جائے۔ پهر کیا تها خلیفه صاحب اپنی باری پر النہے اور خوب سناظرانه رنگ میں ترکی به ترکی جواب دیا جس سے طبیعت خوش ہوگئی - خلیفہ صاحب کا یہی وصف ان کو باقی لبول مسلمانوں سے ممتاز کرتا ہے . باقی لبول مسلمان اگر معذرت خواہ قسم کے نہیں ہوتے تب بھیان کا شوق تبلیغ اور شوق دفاع اتنا تیز نہیں ہوتا جتنا خلیفہ صاحب کا تھا ۔ اس شوق کے ساتھ ان کے دل میں اسلام کے مستقبل کے متعلق ایک امید اور ایمان پایا جاتا تھا جو ان کے اسلامی جوش کو باقی ابرل مسلمانوں سے ممتاز کردیتا -

مذاکرے کے ادب کی وجہ سے زیادہ باتیں کرنے کا موقع نہ تھا )۔ میں نے لکھا (مذاکرے کے ادب کی وجہ سے زیادہ باتیں کرنے کا موقع نہ تھا )۔ میں نے لکھا تھا کہ وجود باری یا تصور باری تعالیٰ کے متعلق سید احمد خان، علامہ اقبال اور خلیفه عبدالحکیم کے تصور اور طرز فکر میں ایک باریک فرق ہے جس پر ایک مقالہ لکھا جانا چاھئے اور یہ مقالہ خلیفه صاحب کو ھی لکھنا چاھیے۔ جب میں نے یہ رقعہ ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے سر ھلایا اور کہا کہ نہیں، اگر لکھنا ھی ہے تو کوئی اور لکھے ' یا شاید مجھے کہا کہ تم لکھو۔ میں نے بھی سر ھلایا۔ اس پر انہوں نے رقعہ اٹھایا اور اس پر یہ شعر لکھو۔ میں نے بھی سر ھلایا۔ اس پر انہوں نے رقعہ اٹھایا اور اس پر یہ شعر لکھ دیا ؛

بازیچه ٔ کفر و دیں به طفلاں بسپار بگذر از خدا هم که خدا هم حرفیست

یه شعر خلیفه صاحب کی آخری تحریر ثابت هوا۔ دوسرے روز وہ مذاکرے میں شریک نہیں ہوئے کیونکه بعض ضروری ملاقاتوں کا پروگرام تھا۔ انہی ملاقاتوں میں مسٹر ممتاز حسن سکریٹری فنانس سے ملاقات بھی شامل تھی اور انہی کے دفتر میں خلیفه صاحب نے اپنی جان، جان آفرین کے سپرد کردی۔

# ضايعهء بزرگ خوش گفتار

#### محمد باقر

'' آئیے ایئر فورس تو ہوتی ہی رہے گی۔ اب دفتر سیں چلیں۔ وہاں فرصت سے باتیں ہوں گی ''۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم نے کہا ۔۔

یه همه ۱ کا واقعه هے، میں رائل انڈین ایئر فورس کے نمایندہ کی حیثیت سے کشمیر کا دورہ کرتے ہوئے سری نگر پہنچا تھا۔ ایک دن میں نے ریاست کے کالج میں طلبا سے خطاب کیا تو ڈاکٹر خلیفه عبدالحکیم نے پرنسپل کی حیثیت سے اس جلسه کی صدارت کی ۔ میں نے اس سے پہلے ان کا نام سن رکھا تھا اور کبھی کبھی ان کی نظمیں بھی پڑھی تھیں لیکن ملاقات کا فخر صرف آج حاصل ہوا تھا۔ جلسے سے فارغ ہوئے تو خلیفه صاحب مجھے اپنے دفتر میں لے گئے اور چائے اور شیرینی منگوائی۔ میرا خیال تھا وہ ایئر فورس کے متعلق مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں لیکن بات اقبال سے چلی اور رومی پر آکر ختم ہوئی اور میں ان کی خوش گفتاری کا گہرا تاثر لے کر رخصت ہوا۔

تاسیس پاکستان کے بعد خلیفہ صاحب مستقل طور پر لاھور آگئے اور ادارہ ' ثقافت اسلامیہ کے مدیر و موسٹس کی حیثیت سے انہوں نے ایک وسیع دائرہ ' فکر و عمل قائم کیا۔ ان کی عملی زندگی کا ثبوت وہ گرانمایہ کتابیں ھیں جو ادارہ ' ثقافت اسلاسیہ نے چند سالوں میں کثیر تعداد میں شائع کی ھیں ۔ میں نے ایک دفعہ ان کی اس کام کی تعریف کی تو انہوں نے بڑی صدقدای سے فرمایا:

'' تنها خود کام کرنا اتنی اهمیت نمیں رکھتا جتنا اپنے گرد ان آدمیوں کو جمع کرنا جو آگے بڑھائیں ''۔ پھر انہوں نے دارالمصنفین اعظم گڑھکی تاریخ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا:

'' شبلی نے بہت کام کیا ۔ اس کے گام کی وجہ سے میرے دل میں اس کا بے حد احترام ہے ۔ لیکن دارالمصنفین کی تاسیس شبلی کا ایسا کارنامہ ہے جو اس کی اپنی تالیفات کے مقابلے میں بہت وقیع ہے ۔ یہی وہ ادارہ ہے جہاں شبلی نے اپنے ارد گرد ایسے آدمیجمع کرلئے تھے جو اس کے تالیف و تصنیف کے منصوبوں کو عملی جامہ پہناتے تھے ۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں !''

پھر دیر تک ایسے آداروں کا تجزیہ کرتے رہے جو استقلال پاکستان کے بعد قائم ہوئے تھے لیکن ان کی باگ ڈور ایسے آدمیوں کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی جو خود کام کرتے نہ کسی سے کام لینا جانتے تھے ۔ نتیجہ یہ تھا کہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود ان کی سرگرمیوں کا کوئی عملی ثبوت دنیا

کے سامنے لہیں آرھا تھا ۔

جن دنوں خلیفه صاحب سے میرے رشته موانست میں وسعت پیدا هوئی وه لاهور میں ادارہ ثقافت اسلامیه کی تاسیس کرچکے تھے۔ ایک دن ادارے کا نام زیر بحث آگیا ۔ فرمانے لگے:

ور آپ نے کبھی سوچا کہ میں نے اس کا نام اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں رکھا، اسلامک کلچر انسٹیٹیوٹ کیوں رکھا ہے؟'' میں نے عرض کیا بظاہر کوئی خاص وجہ تو معلوم نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ آپ نے اداره ثقافت اسلامیه نام رکھ کر ادارے کا دائرہ عمل وسیع تر کرلیا ہے۔ كہنے لگے: "أپ ٹھيك سمجھے۔ اگر ميں اس كے نام كو صرف اسلامي تحقيق تک محدود کردیتا تو ہم مذہب کے دائرے سے باہر نہ نکل سکتے۔ اسلامی ثقافت Islamic Culture کے نام نے ادارے کے لئے کام کی بہت سی راهیں سجهائی هين، ان مين مذهب بهي شامل هے!"

72

شبلی کے تتبع میں خلیفہ صاحب مرحوم نے بھی شروع شروع میں جبادارے میں موزوں آدمی جمع کرنے شروع کئے تو انہیں کئی دفعہ مایوس ہونا پڑا ۔ ان کی ابتدائی جمع اوری تھوڑی ھی دیر کے بعد انتشارکی شکل اختیار کرجاتی اور چند حضرات کسی نه کسی عذر پر ادارے سے کنارہ کش هوجاتے ۔ ایک دن میں نے ان سے ہوچھا : آپ انتخاب کے وقت احتیاط کیوں نہیں کرتے ؟ کہنے

" یہ محض آپ کا خیال ہے کہ میں اپنی کوشش میں ناکام رہتا ہوں ۔ حقیقت یه مے که میں شروع هی سے سمجھ لیتا هوں که جس آدمی کو میںکام پر لگارها هوں جب یه تهوڑی سی آسودگی حاصل کرلے گا تو ادارے کو خیرباد کہ دے گا۔ ایسے اداروں سے مستقل طور پر منسلک رہنے کی تربیت ندھمارا ماحول دیتا ہے نہ ہماری یونیورسٹیاں۔ اس لئے ایسے اداروں کے لئے زندگیاں وقف کردینے والے لوگ پیدا کرنے میں ابھی وقت لکے گا۔'' پھر ہنستے ہوئے كها: "ليكن آپ نے يه نہيں ديكها كه جو آدسى اس ادارے ميں داچسيى سے کام نہیں کرتا میں اسے اس سے بہتر جگہ پر بھجوا دیتا ہوں تاکہ مزید مالی منفعت حاصل کرکے وہ زیادہ مطمئن ہوکر کام کر سکے !''

خلیفه صاحب کو قدرت نے حسن کلام کا عجیب ملکه عطا کیا تھا۔ موضوع خواه کوئی هو ان کے پاس اس کے متعلق اس قدر بھرپور مواد ہوتا تھا کہ نہ لوگ سنتے تھکتے تھے اور نہ وہ سناتے ۔ ان کا حافظہ ہے حد قوی تھا۔ ھزاروں اشعار زبانی یاد تھے۔ گفتگو کا اسلوب انہوں نے مسلسل تجربے اور غور و فکر سے تراشا تھا ۔ کئی دفعہ میں غیر ملکی سیاحوں کے همراه انسے ملا تو مجهي محسوس هوا كه ان كي گفتگو كا انداز مختلف اوقات مين مختلف

هوتا ہے۔ ایک دن میں نے ان کی گفتگو کی مختلف سطحوں پر بات شروع کردی۔
کہنے لگے: '' میں اپنے مخاطب کو همیشه اپنی سطح پر کھینچ لاتا هوں۔
اگر اس کی ذهنی سطح مجھ سے بلند هو تو میں اسے نیچی سطح پر لے آتا هوں۔
بڑے آدمی میری اس کوشش کے ساتھ نہایت خندہ پیشانی سے تعاون کرتے تھے
لیکن اب اس عمر میں مجھے اکثر ان لوگوں سےسابقہ پڑتا ہے جن کی ذهنی سطح
مجھ سے فروتر هوتی ہے ۔ ایسی صورت میں میں همیشه اپنے آپ کو نیچی
سطح پر لے آتا هوں اور اس طرح میری گفتگو دوسرے آدمی کے لئے خوشگوار
بن جاتی ہے۔''

پھر گفتگو کا سلسله دراز ہوا تو انہوں نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنایا کہ ' میری بڑی ہہن مجھے بچپن ھی میں کہا کرتی تھیں ''حکیم! تو باتوں کی کمائی کھائے گا ۔'' دیکھئے! ان کی پیشینگوئی کس طرح پوری ہوئی ۔ قدرت نے مجھے اس پیشے کے راستے پر ڈالا جہاں میں باتیں کرتے ھی کسب معاش کرتا رہا ۔' ( اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ میں نے معلمی کاپیشہ اختیار کرلیا)۔ دانشگاہ پنجاب میں ایک مرتبہ '' روز رومی '' منایا گیا ۔ چونکہ آپ مولوی کے متخصصین میں سے تھے میں نے آپ سے صدارت کی درخواست کی ۔ کہنے لگے '' اس شرط پر قبول کرتا ہوں کہ آپ مقالہ پڑھنے پر مجبور نہ کہنے لگے '' اس شرط پر قبول کرتا ہوں کہ آپ مقالہ پڑھنے پر مجبور نہ لکھنے کی استدعا کی جو انہوں نے قبول فرمائی ۔ چنانچہ مقالات کا سارا پروگرام لکھنے کی استدعا کی جو انہوں نے قبول فرمائی ۔ چنانچہ مقالات کا سارا پروگرام تقریباً اُدھ گھنٹے میں ختم ہوگیا ۔ آخر میں صاحب صدر کی باری تھی ۔ خیال کھنڑے ہو میں ختم ہوگیا ۔ آخر میں صاحب صدر کی باری تھی ۔ خیال کھنڑے ہوئے تو مسلسل ایک گھنٹے تک گل افشائی گفتار سے سامعین کو کھنڑے ہو میں نائی دیتی تھی ۔ نوازتے رہے ۔ سحر تکلم کا یہ عالم تھا کہ سینیٹ ھال کے سکوت میںسانسوں نوازتے رہے ۔ سحر تکلم کا یہ عالم تھا کہ سینیٹ ھال کے سکوت میںسانسوں نوازتے رہے ۔ سحر تکلم کا یہ عالم تھا کہ سینیٹ ھال کے سکوت میںسانسوں نوازتے رہے ۔ سحر تکلم کا یہ عالم تھا کہ سینیٹ ھال کے سکوت میںسانسوں کی سوسراھٹ بھی سنائی دیتی تھی ۔

خلیفه صاحب کو اردوسے والمانه عشق تھا۔ چند سال پیشتر جب میں نے سابقه پنجاب میں اردو کی ترویج و اشاعت پر حمایت اسلام کے جلسه میں ایک مقاله پڑھا تو بعض حضرات کے دل میں بدگمانی پیدا ھوگئی۔ یار لوگوں نے بہت لے دے کی ۔ ایک دن خلیفه صاحب اورینٹل کالج کے ایک جلسه میں شرکت کے بعد رخصت ھونے لگے تو میرے ایک عمکار نے ان سے سرگوشی میں میری شکایت کی۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبه ان کے ھونٹوں سے معا مسکراھٹ عائب ھوتے دیکھی ۔ وہ پلٹ کر غصے سے میری جانب لیکے اور کھا: ''کیا یہ صحیح ہے؟'' میں نے وضاحت چاھی تو تفصیل بیان کرنے کی بجائے مجھ پر یہ سے جے اور کھا: '' کیا برس پڑے اور جب میں نے صورتحال کی تفصیل پیش کی اور کھا: '' آپ کا برس پڑے اور جب میں نے صورتحال کی تفصیل پیش کی اور کھا: '' آپ کا

مخبر بڑا عیار ہے۔ آپ اس کے داؤ میں مت آئیں۔ '' تو آپ ہنستے ہوئے مجھسے بغلگیر ہوگئے اور کمنے لگے: '' میں خود بھی تو باور کرنے کے لئے تیار نہ تھا لیکن آردو کی بات سن کر مجھ سے رہا نہ گیا ۔''

خلیفہ صاحب نے اپنی عمر کا بہت ساحصہ سرحوم احمد شاہ بخاری، حضرت علامہ اقبال، مولانا صدرالدین اور اپنے زمانے کی دیگر عظیم شخصیتوں کی صحبت میں گذارا تھا۔ وہ اُن صحبتوں اور محفلوں کے قصے بڑے مزےلے کر سنایا کرتے تھے۔ میں نے ان سے یہ طے کر رکھا تھا کہ چند نشستوں میں یہ لذیذ حکایتیں ان کی زبان سے ٹیپ ریکارڈ پر منتقل کروں گا۔ لیکن

30

ما در چه خياليم و فلکدر چه خيال

تیس جنوری سنه ۱۹۵۹ ع کی دوپهر کو کراچی میںجب کنگره ' نویسندگان ( رائٹرز گلڈ )کی کمیٹیوں کا کام ختم ہوگیا تو ہمیں کچھ دیر کے لئے فرصت نصیب ہوئی۔ طے یہ پایا کہ دوسرا اجلاس ڈھائی بجے شروع ہو ۔ رائٹرز گلڈ کے یہ افتتاحی جلسے کے - جی ۔ ہال کراچی میں ہو رہے تھے۔ صبح کا اجلاس ختم ہونے پر ہم ہال سے باسر نکل آئے۔ میں نے سوچا کہ فراغت کا کچھ وقت میسر آیا۔ اورینٹیل کلج کے متعلق لاہور سے آنے والی متوحش خبروں کے بارے میں لاہور کے ان دوستوں سے استفسار کروں جو یہاں بین الاقوامی مذاکرہ میں شمولیت کے لئے هوٹل میٹروپرل میں مقیم هیں ۔ ان میں ڈاکٹر خلیفه عبدالعکیم بھی شامل تھے - ایک خیال یہ تھا کہ کھانا کھاکر محب گرامی ممتاز حن صاحب سے بھی ملاقات کی جائے - چنانچہ میں گاڑی لے کر سیدھا وزارت دارائی میں پہنچا ۔ دربان سے اطلاع دینے کو کہا تو جواب ملا: '' صاحب! آج جمعه ہے بارہ بچ چکے ہیں اور دفتر بند ہو گیا ہے - سمتاز صاحب شاید جاچکے ھون گے ۔'' میں نے کہا : '' اجازت ہو تو ٹیلیفون کرلوں ؟'' ٹیلیفون کیا تو ممتاز صاحب کی سیکریٹری نے کہا '' تھوڑی دیر ٹمہر کر ٹیلیفون کرلیں۔ ممتاز صاحب ابھی کام سے فارغ ہوجائیں گے''۔ میں نے سوچا ڈاکٹر رفیع سے مل لوں۔ یہ اقبال اکیڈیمی کے ڈاریکٹر تھے ۔ ان کا دفتر وزارت دارائی کے بالمقابل تھا ۔ چنانچہ میں ان کے کمرے میں جا گھسا۔ آپ وضو کر رہے تھے۔ علیکسلیک کے بعد میں نے فورا هوٹل میٹروپول ٹیلیفون کیا ۔ مقصد محض خلیفه عبدالحکیم سے سلاقات کرکے لاہور کی صورتحال معلوم کرنا تھا ۔ ہوٹل سے جواب ملا کہ خلیفه صاحب سمینیار ( مذاکره ) کا صبح کا جلسه بهگتاکر وزارت دارائی میں کسی دوست سے ملنے چلے گئے ہیں۔ اس وقت ساڑھے بارہ بج چکے تھے۔ میں نے ٹیلیفون پر ممتاز حسن صاحب کا نمبر گھمایا۔ رائیٹرز گلڈکنونشن کی مصروفیتوں کے پیش نظر میں چاہرہا تھا کہ ممتاز صاحب کی خدمت سیں حاضری کے لئے ان سے اتوار کا دن مقرر کروالوں ۔ اس حاضری کے لئے غیر معمولی ہے قراری کچھ

اس بنا پر بھی تھی کہ چند ھی روز پیشتر ممتاز صاحب بعض نادر مخطوطات جمع کرکے لائے تھے جو انہیں اپنے اسلاف سے نساڈ بعد نسلا ورثہ میں ملے تھے۔

ریسیور آٹھایا تو سیکرٹری کی مرتعش آواز سنائی دی ۔ میں نے اس آواز پر کان دھرے بغیر اپنا عندیہ بیان کیا تو وہ اصرار کرنے لگی کہ آپ خود ممتاز صاحب سے بات کیجئے ۔ ایک لمحہ بعد ممتاز صاحب کی آواز سنائی دی '' آپ کہاں ھیں؟ '' میں نے کہا '' ڈاکٹر رفیع کے کمرے میں!'' بلا توقف کہا '' آپ فوراً میرے کمرے میں چلے آئیے، خلیفہ عبدالحکیم صاحب کو عش آگیا ہے ۔''

میں ریسیور رکھ کر بھاگا۔ وزارت دارائی کی سیڑھیان پھاندتا ھوا سیدھا ممتاز حسن صاحب کے کمرے میں پہنچ گیا۔ ڈاکٹر خلیفه عبدالحکیم صوفے پر لیٹے پڑے تھے۔ ایک ڈاکٹر انہیں انجکشن دے رھا تھا۔ ٹیکا لگاکر ڈاکٹر نے نبض پر ھاتھ رکھا۔ پھر دل کی دھڑکن سنی اور یاس و اضطراب سے بھرپور چہرہ میری جانب کرکے سرکو منفی انداز میں جنبش دی۔ میرے سینے سے بے اختیار ایک کراہ نکلی : '' فوت ھوگئے؟ ''

ڈاکٹر نے پاس ھی پڑا ھوا ایک تولیہ خلیفہ صاحب کے چہرے پر ڈالدیا۔
کسی فے مجھ سے کہا '' محتاز صاحب آپ کو بلا رہے ھیں''۔ میں غم و الم
کا پہاڑ سینے پر رکھے متصلہ کمرے میں آیا ۔ محتاز صاحب بے حس و حرکت
سر جھکئے بیٹھے تھے ۔ ماحول پر ایک سکتہ سا طاری تھا، ایک سناٹا جو ھم
سب کو جذب کئے ھوئے تھا ۔ بالاآخر میں نے عرض کیا: ''آخر ھوا کیا ؟''
محتاز صاحب نے بتایا '' ابھی تھوڑی دیر ھوئی خلیفہ صاحب میرے کمرے
میں آئے اور کہنے لگے ' میں حافظ مجید صاحب سے مل کر آرھا ھوں۔ آپکا
باتھ روم کس طرف ہے؟' میں انہیں باتھ روم کی طرف لے گیا ۔ وہ وھاں سے
غیر معمولی دیر سے لوٹے اور میری میز کےسامنے آکر کھڑے ھوگئے۔ میں کاغذات
سنبھال رھا تھا ۔ میں نے کہا: '' خلیفہ صاحب آپ تشریف رکھیں ذرا کام
ختم کرلوں تو فراغت سے باتیں کریں گے ۔'' جب انکی طرف سے اس بات کا کوئی
جواب نه ملا تو میں نے کغذات سے نظریں آٹھا کر حیرت سے انکی طرف دیکھا ۔
مجھے محسوس ھوا کہ انکی سانس پھوئی ھوئی ہے۔ آنہرں نے دایاں ھاتھ دل
ہر رکھ کر کہا:

" My heart! This has never happened before "

( میرا دل \_ پہلے کبھی یوں نہیں ہوا \_ )

میں نے کہا آپ جلدی سے لیٹ جائیے۔ وہ صوفے پر دراز ہو گئے۔ میں نے کرنل

جعفر کو ٹیلیفون کیا۔ آنہوں نے یہ ڈاکٹر بھیج دیا اور بس! '' ممتازصاحب خاموش هو گئے۔ سوا ایک بج چکا تھا۔ خلیفه صاحب کےچھوٹے بھائی خلیفہ عبدالغنی اور ان کے عزیز حمید غنی صاحب کو ٹیلیفون کیا گیا۔ حمید غنی صاحب نے آتے هی بی آئی اے کو ٹیلیفون کیا۔ تھوڑی دیر بعد خلیفہ عبدالغنی بھی پہنچ گئے۔ ایمبولنس کار سنگائی گئی۔ پہلے اس میں لاش لے جانے کا صندوق لایا گیا۔ اس صندوق کو صوفے کے قریب رکھ کو سیں نے اور حمید غنی صاحب نے لاش کو اس میں رکھنا چاھا۔ لیکن اس میں کامیابی نه هوئی۔ چلتا پھرتا اور هنستا بولتاانسان ابھی ابھی اس کمرے میں داخل ہوا تھا، اب صوفے پر ریت کے ذروں کی مانند بکھرا پڑا تھا۔ حمید غنی اور میں لاش کو المهاتے اور وہ صوفے پر پھسل پھسل جاتی ۔ اللہ اللہ! عبرت و نصیعت کاکیا سمال تها!

کراچی آنے سے چند روز پیشتر هم دونوں لا کالج کے ایک مباحثے میں منصف تھے۔ رات بھیگ گئی تو میں نے کہا: " خلیفہ صاحب اجازت دیںمیں گھر ٹیلیفون کردوں تاکہ بیوی کھانے کے لئے انتظار نہ کرے'' فرمانے لگے! " ٹیلیفون ضرور کرو ' لیکن بھوک تو نہیں لگ رہی۔ آج اس کافی اور کیک پر گذر کرو ۔'' پھر بڑے مزے سے وہ کیک کھانے لگے جو منتظمین نے پیش کیا تھا ۔

اور پھر اس سے چند روز پیشتر هم دونوں ریڈیو پاکستان لاهور سے "مثالی تعلیم میں اسلامی تعلیم کا حصه'' پر بحث کر رہے تھے۔ بحث سچ مچ کی بحث تھی۔ یعنی هم دونوں کچھ لکھ کر نہیں لے گئے تھے اور نہ هی کسی قسم کا ريمرسل كيا تها۔ طے يه پايا كه پہلے ميں كچھ سوال كروں گا اور خليفه صاحب جواب دیں گے۔ پھر خلیفہ صاحب سوال کریں گے تو میں جواب دوںگا۔ لیکن هوا یه که جب میں نے ایک دو سوال کئے تو خلیفه صاحب یوں محو گفتار هوئر که مجهے سوال سننے یا جواب دینے کی مہلت ہی نه ملی اور تقریر کا وقت ختم ہوگیا۔ سٹوڈیو سے باہر نکلے تو کہنےلگے: ''آپ نے کچھ پوچھا ہی۔ ساری میری تقریر هی رکارڈ هوگئی ۔'' میں نے عرض کیا یه بھی اچھا هوا ۔ آپ کی تقریر سننے میں جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے تقریر کرنے سے حاصل نمیں هوتی - اور پهر جب آپ تقریر کرنا شروع کرتے هیں تو آپ کو سنبهالنا بھی تو دشوار ہو جاتا ہے۔ اس پر خلیفہ صاحب نے ایک قبهتمه لگایا۔ اور آج یه جسد بے جان مرنے کے بعد بھی هم سے نمیں سنبھالا جا رہا تھا۔ ما یوسی کے عالم میں میں ان کی کلائی سے گھڑی آتار کر لاش سے الگ ہوگیا۔ گھڑی ٹک ٹک کر رھی تھی۔ ٹھیک ڈھائی بجے تھے۔ گھڑی پہننے والے کے

دل کی ٹک ٹک بند ھو چکی تھی۔ وزارت دارائی کے ملازموں نے ھماری ہے بسی

دیکھ کر اب آ کے بڑھ کر لاش کو سنبھالا اور صندوق میں ڈال دیا۔ اسلامی مذاکرہ کا نشان کوٹ پر چمک رہا تھا۔ صوفے کے ساتھ آپ کا بستہ اپڑا ھوا تھا جس پر مذاکرہ کا لیبل لگا ھوا تھا اور اس کے ساتھ ایک فائل پڑی تھی۔ صوفے کے ایک طرف آپ کے جوتے پڑے ھوئے تھے۔ میں نے گھڑی خلیفہ عبدالغنی کو دے دی۔ ہوٹ اور بستہ خود آٹھالیا۔ صندوق کے ساتھ چلتے ھوئے ھم زیرین منزل تک پہنچے۔ صندوق ایمبولنس کار میں رکھا گیا۔ میں نے بوٹ ساتھ رکھ دیئے۔ فائل بستر میں رکھ دی اور لیبل بستہ میں ڈال کر بند کردیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بستہ اب اس کا مالک کبھی نہ کھول سکے گا۔ ایمبولنس کار چل دی اور میں ممتاز صاحب کے ساتھ انکے مکان تک پہنچا۔ ان کو خلیفہ صاحب کی موت کا بے انتہا صدمہ تھا اور وہ ایک سکتہ کے عالم میں تھے۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تمام واقعات سنائیں تاکہ آپ کے دل کا بوجھ ھلکا ھو اور خود کنونش میں شرکت کے لئے سنائیں تاکہ آپ کے دل کا بوجھ ھلکا ھو اور خود کنونش میں شرکت کے لئے چلا گیا۔



خلیفہ عبد الحکیم کی پبلک جلسے میں آخری تصویر (دسمبر ۱۹۵۸) لاهور لاء کالیج میں اردو مباحثه ڈاکٹر محمد باقر تحکیم

(صفحه س

# (۱)

خليفه عبد الحكيم

نگاه میں ایک ابھار ہے ، نگاه میں شرار ہے نه عقل پر عناں کوئی ، نه دل په اختیار ہے

یه دور وہ ہے جس میں زهد خشک ننگ وغار ہے یه اُدمی کی زندگی کا موسم بہار ہے

هر اک صدا ہے نغمہ زا ، نگاہ سے فروش ہے جو سوزش حیات ہے وہ نغمہ سروش ہے پسند تلخیاں ہیں اور نیش اس میں نوش ہے کا نفشاں ہے گر تو غم بھی لاله پوش ہے

جہاں میں عشق اور عمل سے جوہر حیات ہے اسی کے کاروبار پر مدار کائنات ہے اسی سے روز عید ہے تو رات شب برات ہے لیک کے لے جو چاہئے کہ دھر ہے ثبات ہے

<sup>(</sup>۱) یه نظم جشن یوم کلیه حیدر آباد دکن ۱۹۳۰ کے مشاعرے میں پڑھی گئی تھی -

# خليفه عبدالحكيم مرحوم خواجه بدر

خلیفه عبد الحکیم لاهور کے ایک کشمیری متوسط گهرانے میں پیدا هوئے۔
ان کے دادا هزاروں دوسرے کشمیری مهاجرین کی طرح کشمیر کے ہے رحم
حکمرانوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر لاهور میں اَ بسے تھے اور پهر یہیں
کے هو رہے ۔ اگر دولت و ثروت کے احاظ سے وہ نمایاں حیثیت کے مالک نه تھے
لیکن وجاهت و عزت کے لحاظ سے اس خاندان کو اپنے علاقے میں نمایاں جگه
حاصل تھی ۔ ان کے دادا ایک چھوٹے کارخانے کے مالک تھے جس میں چند
کاریگر کام کرتے تھے اور اسی بنا پر ان کو خلیفه کا لقب ملا جس سے ڈاکٹر

خلیفه صاحب کی پیدائش ۱۱ جولائی سنه ۱۸۹۰ کو لاهور هی میں هوئی اور يمهيں انہوں نے انجمن حمايت اسلام كے مشهور اور قديم اسلاميه هائي اسكول شیرانواله دروازے میں تعلیم حاصل کی ۔ ان دنوں پنجاب میں سرسید کی تعلیمی تحریک سے بڑی دلچسپی اور وارفتگی پائی جاتی تھی اور اس زمانے کے اکثر بزرگ اپنی اولاد کو علیگڑھ میں تعلیم دلوانے کی تمنا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ خلیفه صاحب بھی علیگڑھ تعلیم پانے گئے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ خاص وجوہ کے باعث و ہاں کی زندگی انہیں راس نه آئی اور وہ بہت جلد د ہلی کے سینٹ سٹیفن کالج میں داخل ہو گئے جہاں سے سنہ ۱۹۱۵ میں انہوں نے بی ـ اے آئنرز اور سنہ مرم ہے میں ایم۔ اے (فلسفه) پاس کیا۔ ان دونوں امتحانوں میں انہوں نے نمایاں حیثیت حاصل کی۔ ایم۔ اے کے امتحان میں انہوں نے رومی پر ایک مقاله لکھا جو آج تک پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ ہے۔ ۱۹۱۹ میں اقبال کی سفارش پر خلیفه عبد الحکیم کا تقرر حیدر آباد کی عثمانیہ یونیورسٹی میں ہو گیا اور وہیں انہوں نے اپنی عمر کا بہترین حصہ بسر کیا۔ ۱۹۲۲ میں وہ ہائیڈل برگ یونیورسٹی (جرمنی) گئے جہاں سے انہوں نے فلسفہ میں ڈی فل کی ڈگری لی ۔ ان کا مقالہ '' رومی کی ما بعد الطبیعیات'' بعد میں کتابی صورت میں شائع هوا جس کے کوئی تین مختلف ایڈیشن نکل چکے ہیں ۔

چالیس سال سے کچھ اوپر انہوں نے حیدر آباد کے علمی ماحول میں بسر کئے ۔ وہ اپنی گفتگو میں اس زندگی کے متعلق باتیں کرتے تھے تو معلوم ھوتا تھا که وہ اس جگه کے ماحول سے کافی حد تک مطمئن تھے ۔ وہ اکثر

وحیدالدین سلیم پانی پتی مرحوم کے منجھے ہوئے ادبی ذوق کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تقلید اور اجتہاد پر بحث کرتے ہوئے وہ اکثر وحید الدین سلیم مرحوم کا نام لیتے ۔ جاسعہ ٔ عثانیہ کی سجلس وضع اصطلاحات میں کئی بزرگ ہوتے تھے۔ کسی انگریزی اصطلاح کے اردو مترادف کی تلاش ہوتی ۔ وحید الدین سلیم مرحوم انگریزی دانوں سے اس لفظ کے لا طینی یا یونانی مادوں کے معنی دریافت کرتے اور پھر ایک عمدہ اردو اصطلاح ، بالکل نئی ' تیار کر کے پیش کردیتے۔ اس پر تقلید کے پر ستار سند کے طالب ہوتے تو وحید الدین سلیم فوراً ایک شعر کسی استاد کے نام سے پیش کر دیتے ۔ وہ شعر بالکل جعلی ہوتا تھا لیکن کسی استاد کے نام سے منسوب ہونے سے اسے سند کی حیثیت حاصل ہوتی اور وہ اصطلاح تسلیم کر لی جاتی ۔ اسناد پرستی کی بات سے ایک دوسرا واقعہ یاد آیا جو خلیفه صاحب اکثر سنایا کرتے تھے۔ دیوبند کے ایک بزرگ استاد چھوٹے قد کے تھے اور ان کے پڑھاتے وقت طلباء کچھ تکلیف محسوس کرتے۔ بعض نے مشورہ دیا کہ آپ ایک اونچی مسند بچھا لیں تاکہ طلباء کو آپ کی طرف متوجه هونے میں آسانی هو ـ لیکن سوال وهی سند کا تھا۔ کیا ایسی مسند بچها کر درس دینا کبھی اسلاف کا معمول رہا ہے ؟ آخر حضرت امام مالک کی زندگی میں ایسی مسندکا ذکر ملا اور اس سند کے ہوتے ہوئے مسندکا استعمال شروع ہوا۔ خلیفہ صاحب اکثر مسلمانوں کی اس متشدد اسناد پسندی کے خلاف آواز بلند کیا کرتے تھے -

2

خلیفه صاحب کی زندگی میں تصوف سے ذوق بہت گہرا تھا۔ اگرچہ وہ علمی طور پر اس کے قائل تھے کہ اسلامی تصوف کی تعمیر میں قبل از اسلام تعریکوں کا بڑا اثر ہے پھر بھی وہ تصوف کی اسلامی روح سے بڑے متاثر تھے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی زندگی کے اس رخ کی تعمیر میں وحید الدین سلیم مرحوم میرا خیال ہے کہ ان کی زندگی کے اس رخ کی تعمیر میں وحید الدین کی بیوہ والدہ کا کچھ ند کچھ اثر ضرور تھا۔ سنایا کرتے تھے کہ وحید الدین کی بیوہ والدہ حضرت غوث علی شاہ تعمیر نے بہت سے واقعات خایفہ صاحب نے ان ھی کی زبان سے سنے قلندر کی زندگی کے بہت سے واقعات سے انکار ذرا بشکل ھوتا ہے۔ کئی غیر تھے اور اس طرح کے چشم دید واقعات سے انکار ذرا بشکل ھوتا ہے۔ کئی غیر معمولی واقعات کے بیان کرنے کے بعد وہ آکثر تصوف اور روحانیات کی دنیا میں گم ھو جایا کرتے تھے اور پورے وثوق سے اس مادی دنیا سے ماوری میں گم ھو جایا کرتے تھے اور پورے وثوق سے اس مادی دنیا سے ماوری ایک روحانی نظام کائنات کے وجود کے متعلق اثباتی رنگ میں بے شمار دلائل ایک روحانی نظام کائنات کے وجود کے متعلق اثباتی رنگ میں بے شمار دلائل

حیدر آبادکی زندگی سے متعلق جس دوسرے شخص کی تعریف ان کی زبان سے سنی وہ بہادر یار جنگ مرحوم تھے ۔ خلیفہ صاحب ان کے عزم و حوصلہ ، خلوص و قلندرانه صفات کے بہت مداح تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب بھی حیدرآباد کی زندگی کا ذکر ہوا ایک طرف وحید الدین سلیم اور دوسری طرف بہادر یار جنگ کا نام ان کی زبان پر ضرور آتا ۔

نظام حیدر آباد کے متعلق ان کی زبان سے کبھی کوئی کلمہ میں کو کم میں نے نہیں سنا ۔ وہ همیشہ ان کی خسیس عادات اور گندی طبیعت کا ذکر کرتے ۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بہترین دور حیدر آباد میں بسر کیا لیکن وہ همیشہ سیاست اور دربار داری کی زندگی سے الگ تھلگ رہے ۔ علمی زندگی ان کی طبیعت کو ایسی راس آئی که پاکستان آنے کے بعد انہیں کئی بارسفارت اور وزارت کے عہدے پیش ہوئے لیکن انہوں نے اس ظاهری شان وشوکت کے مقابلے پر علمی زندگی کی گوشہ نشینی اور عزلت گزینی کو همیشہ ترجیع دی ۔ یہاں تک کہ جب سردار نشتر مرحوم پنجاب کے گورنر تھے تو انہوں نے خلیفہ صاحب کو کئی بار پنجاب یونیورسٹی کی وائس چانسلری پیش انہوں نے خلیفہ صاحب کو کئی بار پنجاب یونیورسٹی کی وائس چانسلری پیش کی انہوں نے هر بار اپنی نا اهلیت کا عذر پیش کیا اور اپنے آپ کو اس سیاسی کشمکش کی زندگی سے بچائے رکھا ۔ اس برعظیم کے کئی مسلمان راہنما جو اپنی قوم کے لئے گو هر گرانمایہ ثابت ہو سکتے تھے سیاست میں شامل ہونے کے باعث ملت کی صحیح خدمت سے محروم رہے اور قوم ان کے علمی فیض اور تمدنی ثروت سے بے بہرہ رہی ۔

خایفه صاحب کی معلمانه زندگی کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ وہ درس و تدریس کے مروجه طریقے کے بالکل پابند نہیں تھے ۔ انہوں نے ہمیشہ جماعت میں طلبا کے سامنے فلسفیانه مسائل و مباحث کو اس طرح پیش کیا گویا ایک نجی محفل ہے جس میں تبادلہ خیالات ہو رہا ہے ۔ وہ اپنے مضمون کے بیان کرنے میں مگن ہیں اور طلبا ان کے بیانات کو سننے میں گم ، کسی کو پته نہیں که گھنٹه ختم ہو گیا ہے یا ابھی جاری ہے ۔ اگرچہ مجھے ان کی شاگردی کا فخر حاصل نہیں لیکن خلیفہ صاحب اکثر ان باتوں کا اشار سے کنائے سے ذکر کیا کرتے تھے اور اس کی تصدیق ان کے شاگردوں کی زبان سے ہوئی ۔ یہ طریقہ گفتگو ان کی امتیازی شان تھی ۔

ھر محفل میں گرم گفتگو ھوتے اور ھرقسم کے مسائل پر اپنی رائے کا اظہار اس طرح کرتے کہ سننے والوں پر ضرور اثر ھوتا ۔ فارسی اور اردو شاعری سے ذوق ان کو طالب علمی کے زمانے سے تھا۔ چنانچہ بھگوت گیتا کے منظوم اردو ترجمے کے دیباچہ میں انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا اور فیضی کے فارسی ترجمے کا غور اسے مطالعہ کیا تھا جس کے اکثر برجستہ اشعار ان کے لوح ذھن پر ثبت ھو گئے ۔ اس ادبی ذوق کی جسکے ان کی گفتگو میں خاص طرح پر نمایاں تھی۔ فلسفہ ھو یا نفسیات ، مذھبی جھلک ان کی گفتگو میں خاص طرح پر نمایاں تھی۔ فلسفہ ھو یا نفسیات ، مذھبی

مباحث هوں یا معاشرتی مسائل ، هر جگه ان کے بیان میں شعر و شاعری کے حوالے اور مشکل اشعار کی تشریح موجود هوتی - سجنے پانچ چھ سال مسلسل ان کی صحبت میں بسر کرنے کا فخر حاصل ہے۔ وہ هر روز کم از کم دو گھنٹے مجلس میں بیٹھتے جہاں هر شخص کو بیٹھنے اور بات میں حصه لینے کی اجازت هوتی ۔ هر روز نئے مباحث پر گفتگو هوتی اور هر بار بلا مبالغه وہ نئے زاویوں سے مسائل پر بحث کرتے۔ سنجیدہ مسائل کے علاوہ وہ لطائف و ظرائف کا خزینه تھے ۔ میں نے ان کی زبان سے هزاروں لطائف سنے هوں گے لیکن کبھی ایسا نہیں هوا که کسی دن انہوں نے کوئی پرانا لطیفه دهرایا هو ۔ شعر فہمی کا ملکه رکھتے تھے اور ادق سے ادق فلسفیانه بعث کو اشعار کی مادد سے حل کرنے میں ہے بمثال تھے ۔ میں نے ان کی مجلس میں بڑے بڑے سیاسی راهنما ، بلند می تبه سرکاری عہدہ دار اور علماء و فضلا کو ان کی دلپذیر گفتگو ، ان کے دل کش طرز بیان اور ان کی شگفته بذله سنجیوں سے همیشه متاثر پایا ۔

حیدر آباد کی تعلیمی زندگی کے آخری دور میں آپ عارضی طور پر کشمیر گثر اور وهاں کچھ عرصه ڈائریکٹر تعلیمات بھی رہے۔ کشمیر ان کا آبائی وطن تھا ، چنانچہ یہاں کی چند سالہ زندگی کی یاد ان کے ذھن سے کبھی محو نہیں ہوئی۔ وہ اکثر اس دور کے واقعات کا ذکر بڑی دلچسپی اور عقیدت ' شیفتگی اور افسردگی سے کیا کرتے تھے۔ کشمیر کے قیام کے دنوں میں ان کے مراسم شیخ عبد الله سے بہت گہرے ہو گئے تھے۔ چنانچه ے، ۱۹۸ کے هنگامه خیز دور میں انہوں نے کچھ سیاسی قسم کی پیام رسانی بھی کی ۔ کبھی کبھی نجی معفلوں میں ان سیاسی باتوں کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے۔ هم نے خواهش کی کہ وہ اس سیاسی پیام رسانی کے متعلق اپنی معلومات کو قلمبند کروا دیں تو بہت اچھا ہو گا۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ کام شروع نہ کیا جا سکا۔ معلوم ہوتا ہےکہ کشمیر کی چند سالہ زندگی نے ان کے قلب و ذہن کو اتنا سوہ لیا تھا کہ انہوں نے نسیم باغ میں ایک عمدہ مکان تعمیر کروایا اور اپنی تمام عمر کا سرمایه کتابیں یہیں لے آئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ جامعہ عثمانیہ حیدر آباد کی خدمت سے سبکدوشی کے بعد یہاں اطمینان سے بیٹھ کر اپنی بقایا زندگی علم و حکمت کی خدمت میں خاموشی سے بسر کریں مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا ۔ ۱۹۳۷ سے کشمیر کے حالات دگرگوں عوتے چلے گئے۔ فسادات اور افراتفری سے خلیفہ صاحب کے علمی ذخیرہ کو بھی نقصان پہنچا۔ چنانچہ وہاں کی سکونت کا ارادہ ترک کر کے انکو لاھور آنا پڑا۔ کشمیر کے حالات اور اس جبری نقل مکانی کا انہیں بڑا قلق وہا ۔ مگر جس چیز کا انہیں سب سے زیادہ صدمه تھا وہ کتابوں کے اس ذخیرے کا نقصان تھا جو انہوں نے ربع صدی ع دوران جمع کیا تھا۔ لیکن لاھور میں ان کا ورود کئی حیثیتوں سے فائدہ مند ثابت ھوا۔

ĝε

لاهور اس بر صغیر کا ایک اهم ثقافتی مرکز رها ہے اور پاکستان بننے کے بعد اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ایسی مرکزی حکہ میں خلیفہ صاحب کو اپنے مقاصد کی تکمیل میں کہیں زیادہ سمولتیں میسر اُ سکتی تھیں ۔ چنانچہ چند سالوں کے بعد . ۱۹۵ میں خلیفه صاحب نے حکومت پاکستان کی مدد سے ادارہ ثقافت اسلامیه کی بنا ڈالی ۔ اس ادارے کے تیام کا بنیادی مقصد یه تھا که اسلام کی ابدی تعلیمات اور مسلمانوں کے ثقافتی اور علمی کارناموں کو جدید زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں اور علمی معیار کے مطابق پیش کیا جائے ۔ ایک طرف مغرب کے غلط علمی نظریات سے مادہ پرستانہ رجحانات پیدا ہو چکے تھے جو انسانی زندگی کی اخلاتی اور روحانی اقدار کے منافی تھے اور جنکے باعث ہماری نئی نسل کی زندگی ایک خطرناک بحران سے دو چار تھی ۔ دوسری طرف دین کی وہ قدیم تفسیر و تعبیر تھی جس کی بنیاد اگرچہ خلوص و دیانتداری پر مبنی تھی تاہم جدید حالات سے ناواقفیت کی بنا پر نہ صرف اپنی افادیت کافی حد تک کھو چکی تھی بلکہ اپنی غیر معقول ماضی پرستی کے باعث مادہ پرستانہ رجعانات کو بالواسطه تقویت پہنچا رہی تھی ۔ جدید حالات کے نئے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دین کی ایسی تعبیر کی ضرورت تھی جو اسلام کے تمام اساسی تصورات پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی کی بدلتی ہوئی ضروریات اور زمانی و مکانی تقاضوں کو پوراکر سکے ۔خلیفہ عیدالحکیم نے اس عظیم الشان اور اہم کام کی ذمدداری قبول کر کے پاکستان کے مسلمانوں کی ایک بڑے نازک دور میں بڑی خدمت کی۔ غلطیوں سے کون انسان مبرا ہے ؟ جن اسلاف کے کارناموں پر ہم آج فخر کرتے هیں ان میں سے کسی کے متعلق بھی همارا یه عقیدہ نمیں که انہوں نے حقیقت کو مکمل اور اکمل صورت میں پالیا اور پیش کیا-کمیں کسی وجہ سے انسان کے کام میں نقص رہ جاتا ہے ۔ تمام خوبیوں اور سچائیوں کی جامع ذات تو خدائے تعالیلی هی ہے۔ انسان کی ذمہ داری خلوص اور جد و جہد سے سچائی کو سمجھنے اور اسے پیش کرنے کی هے اور اس معاملے میں خلیفه عبدالحکیم نے اپنی طرف سے بڑی کامیاب کوشش کی ہے ۔ ان کی کتاب '' اسلام کا نظریہ' حیات '' جو ادارہ ثقافت اسلامیہ کی طرف سے شائع ہوئی اسکانین ثبوت ہے۔اس میں انہوں نے اپنی روایتی سادہ بیانی سے اسلام کےعقائد کو واضح اور جدید شکل میں پیش کیا- اگرچہ ساری عمر انہوں نے فلسفہ کے مسائل پر غور و خوض کرنے اور اس کی تعلیم دینے میں صرف کی ، لیکن ان کی تحریروں میں کبھی روایتی فلسفیانہ گنجلگ کا گذر نمیں ہوتا ۔ وہ مشکل سے مشکل مسئلے کو سادہ اور دلنشین انداز میں بیان کرنے پر پوری طرح قادر تھے چنانچہ ان کی به کتاب افکار کی گہرائی کے ساتھ ساتھ سادہ بیانی کی بہترین مثال ہے۔

یوں تو ان کو فارسی اور اردو شعراء کے هزاروں اشعار زبانی یاد تھے جو



خلیفه عبدالحکیم ( پاکستان ) شیخ محمد بہجت البیطار (شام) یه تصویر امریکه میں لی گئی جب و، امریکه اور کینیڈا کے دورے پر گئے تھے - یه تصویر امریکه میں لی گئی جب و، امریکه اور کینیڈا کے دورے پر گئے تھے -



خليفه عبد الحكيم احرام سين (صفحه ٢٠)



حج کے موقعہ پر ایک تصویر

گنتگو کے دوران میں بر محل استعمال کیا کرتے تھے لیکن حافظ شیرازی سے ان کا لگاؤ ایک عجیب نوعیت کا تھا۔ اس برعظیم میں سب سے پہلے حالی نے اور پھر افبال نے حافظ کے فلسفہ حیات پر بھرپور تنقید کی تھی - حالی کی تنقید تو شاید محض محدود حلقوں سے باہر راہ نہ یا سکی لیکن اقبال کی تنقید نے توکافی شوروغوغا پیدا کیایماں تک که حسن نظامی اور اکبر الدابادی جیسے بزرگ بھی اقبال سے نالاں نظر آنےلگے۔ اقبال کی عظمت فکر کو تسلیم کرنے کے باوجود کافی لوگایسے موجود ہیں جو حافظک تنقیض کو غلط سمھجتے ہیں۔ ان میں خلیفه صاحب بھی تھے۔ وہ حافظ کو صحیح معنوں میں لسان الغیب سمجھتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ ان کو حافظ کی روح سے ایک عجیب و غریب گہرا رشتہ ہے اور زندگی کے ہر نازک سوقعے پر انہوں نے حافظ کی روح کی طرف وجوع کیا اور بقول ان کے حافظ نے انہیں کبھی ما یوس نہیں کیا ۔ وہ دو چار دس نہیں بلکہ سینکڑوں واقعات اپنی زندگی کے مختلف ادوار سے سنایا کرتے تھے جب وہ کوئی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے دیوان حافظ کی طرف رجوع کیا کرتے اور جو کچھ فیصله وهاں پاتے اسی کے مطابق عمل کیا کرتے تھے ۔ ان کا کہنا ہے که انہیں کبھی اس طرح کی ہدایت سے مایوسی نہیں ہوئی اور ناکاسی کا کبھی منہ دیکھنا نہیں پڑا ۔ حافظ کا نسان الغیب ہونا ان کے خیال میں روحانی عالم کے وجود کا ایک نا قابل تردید ثبوت تھا۔ لیکن اس روحانی بگانگت کے باوجود خلیفہ صاحب کا فلسفه میات حافظ کے تصورات سے یقینا مختلف تھا۔ خلیفه صاحب کی تحریر ' ان کی گفتگر اور خود ان کی زندگی رجائیت سے بھرپور تھی ۔ اس میں حافظ جیسی قنوطیت کا کہیں گذر نہ تھا۔ وہ عمل کے قائل تھے اور حافظ کے پیش کردہ جبر کے سخت مخالف تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم عجیب دور میں پیدا ہوئے ' ایک طرف مسلمانوں کا ماضی ہے جو نہایت شاندار علمی کارناموں سے لبریز ہے اور دوسری طرف مستقبل ہے جب مسلمان دوبارہ دنیاکی علمی امامت پر سرفراز ہونے والے ہیں ـ لیکن افسوس ہے تو یہ کہ ہم اس درمیانی دور میں پیدا ہوئے جب ہر جگہ تاریکی ہی تاریکی ہے۔ انہیں اسلام اور پیغمبر اسلام سے گہرا جذباتی لگاؤ تھا ۔ وہ پکے مسلمان تھے اور مسیحی مستشرقین کے اسلام کے خلاف حملوں پر کچھ اس طرح سیخ پا ہوتے کہ ان کا مقابلہ مشکل ہو جاتا ۔ جب کوئی پورپین یا امریکی عیسائی ان سے گفتگو شروع کرتا تو بجائے اس کے کہ وہ اسلام پر گفتگو کرتے ہوئے مختلف پہلوؤں پر اعتراضات شروع کرتا ' خلیفہ صاحب عیسائیت کے چند مشہور مسائل پر بحث شروع کر دیتے اور یورپ اور امریکه میں عیسائیت کے بے شمار فرقوں کی باہمی کشمکش اور تصادم کا تفصیلی تذکرہ لے بیٹھتے ۔ چونکہ یہ تمام باتیں ان کے اپنے ذاتی مشاهدات کا نتیجه تھیں اس لئے مخالف کو سوائے خاموش رہنے کے اور کوئی

چارہ کار نہ رھتا ۔ ایک دفعہ ایک ترکی وفد ملاقات کے لئے آیا ۔ باتوں باتوں میں انہوں نے سیکولرازم اور قرآن حکیم کے قانون وراثت کے خلاف لڑکوں اور لڑکیوں کے مساوی حقوق وراثت کی تاثید شروع کر دی ۔ بس پھر کیا تھا۔ خلیفه صاحب کے لئے اسلام پر یہ حملہ اور وہ بھی ایک مسلمان کی زبان سے ، ناقابل برداشت تھا ۔ صوفے پر بیٹھے ھوئے انہوں نے رخ بدلا ، سگریٹ کو خاکدان میں رکھ دیا اور گفتگو شروع کی ۔ دلائل کا انبار لگا دیا۔ ان کے چہرے پر جلال تھا ' زبان میں روانی اور کاٹ اور گفتگو تھی کہ ایک بہتے ھوئے دریا کی طرح رواں تھی ۔ حریف تاب نہ لا سکے اور جلد ھی ھتھیار ڈالنے پر مجبور ھو گئے ۔

خلیفہ صاحب کی علمی زندگی کی ابتدامولانا روم کے فلسفیانه نظام کے مطالعے سے شروع ہوئی۔ انہوں نے جرمنی میں ڈاکٹریٹ کے لئے رومی کی ما بعدالطبیعیات لکھی جو کئی سالوں کے بعد ۱۹۳۳ میں زیور طبع سے اراستہ ہوئی۔ اس کے بعد حکمت رومی مطالب کے لحاظ سے ایک سمندر نا بیدا کنار ہے جس میں نایاب اور انمول موتبوں اور جواہرات کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ ان کو جس خوبی سے خلیفہ صاحب نے اپنی کتابوں میں پیش کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ '' تشبیمات رومی '' بھی اسی سلسله کی اخری کڑی تھی جس میں انہوں نے رومی کے بنیادی تصورات کو تشبیمات کی روشنی میں بڑی خوبی سے واضح کیا ۔ اقبال نے جاوید نامه میں مسلمانوں کی روشنی میں بڑی خوبی سے واضح کیا ۔ اقبال نے جاوید نامه میں مسلمانوں کی بیر رومی را رفیق راہ ساز تا خدا بخشد ترا سوز و گداز نئی نسل کے نئے رومی کی اہمیت پر بڑا زور دیا تھا ۔ ان کا مشورہ تھا کہ زادکہ رومی مغز را داند ز پوست پائے او محکم فقد درکوئے دوست خیفه عبدالحکیم کی ان کتابوں نے ہمارے لئے اس مرد خبیر کی صحبت تک خیفه عبدالحکیم کی ان کتابوں نے ہمارے لئے اس مرد خبیر کی صحبت تک پہنچنا ممکن بنا دیا ۔

خلیفہ صاحب سر سید کے کارناموں کے بڑے مداح تھے۔ وہ اکثر اپنی گفتگو میں سر سید کا ذکر بڑی عزت سے کیا کرتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس شخص کی همه جہت شخصیت کی صحیح عظمت کا اعتراف ابھی تک نہیں کیا گیا۔ سر سید نے مسلمانوں کی تاریخ کے ایک نازک دور میں انکی راهنمائی کی اور متضاد تصورات اور دوائر عمل کی الجھن سے انہیں نجات دلوائی۔ اس نے اپنی یصیرت سے مسلمانوں کے لئے ایک ایساواضح اور روشن راستہ متعین کیا کہ جس پر چل کر وہ اپنا دلی مقصد اور اپنی قومی خودی کو پا سکیں۔ اس برعظیم کی سیاسی زندگی میں مسلمانوں نے بڑی ٹھو کریں کھائیں اور مایوسیوں سے دو چار ہوتے رہے لیکن جونہی قائد اعظم کی سرکردگی میں وہ پھر اسی شاہ راہ پر واپس ہوئے جس کی نشاندھی سرسید نے کی تھی تو انہیں ہے مثال کامیابی حاصل ہوئی

اور اس عظیم الشان شخص کی دانائی اور بصیرت کا بھرپور احساس ہوا ۔ ایک دن سرسید کا ذکر هو رها تها- ان کے مختلف کارناموں پر تبصرہ هوتا رها - بیان کرنے لگے کہ جب سر سید نے ولیم میورکی معاندانہ کتاب پڑھی تو آگ لگ كثي اور اسي وقت محسن الملك كو خط لكها كه جس طرح بهي هو كچه رقم جمع کر کے بھیجیں تاکہ اس کتاب کا مناسب جواب لکھا جا سکے اور اس کا انگلستان میں طبع کرانے کا انتظام ہوسکے۔ اس خط میں سر سید نے بڑے والمہانہ انداز میں انحضرت کا ذکر کیا تھا - جب خلیفہ صاحب اس جگہ پہنچے تو ایک دم رک گئے اور انسؤوں کی جھڑی لگ گئی ۔ خلیفه صاحب کو آنعضرت کی ذات سے جو گہری عقیدت تھی اس ایک واقعہ کے علاوہ ان کا کئی بار اظهار هوتا رها ' تحریروں میں بھی اور گفتگو میں بھی ۔

ہے پناہ علم و فضلیت کے باوجود خلیفہ صاحب کی زندگی میں سادگی' عجزو انکسار اور انسانی همدردی کا جذبه بهت نمایاں تھا۔ ایک دفعه دفتر کے کچھ ملازم ایس میں کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ اچانک خلیفہ صاحب آگئے۔ ایک نے دوسرے کو کہا کہ میں علیفہ صاحب سے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ دوسرے نے بے پروا می اور عصے میں کہ دیا سجھے کیا پرواہ ہے۔ خلیفہ صاحب کوکسی بات کا علم نہ تھا ۔کچھ دیر بعد ایک نوکرنے آکر کہا کہ فلاں شخص نے آپ کے متعلق گستاخی کی ہے۔ فرمانے لگے کہ میں کیا اور میری بساط کیا ! بھلے شاہ کا ایک پنجابی مصرع پڑھاکہ

بهلیا تو جیویں ککھ مسیتے

یعنی اے بھلے شاہ ، تیری حیثیت تو ویسی ہے جیسے کہ چٹائی کا ایک تنکا جو مسجد میں بے شمار انسانوں کے پاؤں تلے روادا جاتا ہے۔ یہ کہ کر تمام جھگڑا ختم کر ڈالا۔ انسالی همدردی کا جذبه ان کے دل میں اتنا ہے پناہ تھا کہ انہوں نے کبھی کسی سائل کو ند نہیں کہا۔ ایک دن دفتر میں اً کر بیٹھے تو آیک ہوسٹ کارڈ جو ابھی ڈاک سے آیا تھا پڑھنا شروع کیا ۔ پڑھتے می پھنیک دیا اور دوسرے کام میں لگ گئے۔ کچھ دیر کے بعد گھنٹی ہجائی ۔ ٹوکر کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ ابھی اسی وقت سو روپیہ تار کے کے ڈریعے سنی آرڈر فلاں پتے پر بھیج دیا جائے۔ یہ در حقیقت اسی پوسٹ کارڈ بھیجنے والے کے سوال کا جواب تھا ۔ اسی طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ جب کسی ضرورت مند نے آپ سے مدد کی درخواست کی آپ نے بلا کم وکاست اس کی توقع سے بڑھ کر اس کی مدد کی ۔ اس معاملے میں وہ کسی دنیاوی احتیاط مح قائل نه تھے - ادھار مانگنے والے اکثر آیا کرتے - انہوں نے کم ھی کسی كو انكار كيا هوكا اور اس معاملے ميں اكثر نقصان بھى اٹھايا ليكن ان كا فلسفه **زندگی ه**ی کچھ ایسا تھا جس میں روپے کی قدر و قیمت زیادہ له تھی۔ کہا

کرتے تھے کہ انسان محض ایک Channel (وسیله) ہے ، روپیہ اس طرف سے اتا ہے اور دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ بدتسمتی تو یہ ہے کہ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایک وسیع اور عریض Channel بن جائیں اگرچہ اس سے حقیقت بدل نہیں جاتی۔

اپنے ملنے والے لوگوں سے همیشه ان کا سلوک انتہائی بلند هوتا۔ انہیں اپنے بعض ملازمین سے نقصان پہنچا تو لوگوں نے کہا که آپ لوگوں کے انتخاب میں غلطی کرتے هیں ۔ کہنے لگرے که بھئی مجھے انسان کی بنیادی نیکی پر پورا ایمان ہے۔ میں لوگوں سے اس عقیدے کی بنیاد پر معامله کرتا هوں که وہ لیک فطرت اور دیانتدار هیں ۔ اس سے اگر کبھی نقصان هو جاتا ہے تو بھی میں انسان سے متعلق اپنے بنیادی عقیدے سے منحرف نہیں هو سکتا ۔ میری نگاه میں صرف یہی طریقه کار ہے جو ایک نارمل انسان کو اختیار کرنا چاہئے۔ انکی زندگی اس بلند اصول کی ایک بہترین مثال تھی ۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک بلند مقصد کو لئے وقف کر رکھی تھی اور کبھی فرو تر مقاصد انہیں اس مقصد عظیم سے منحرف نه کر سکے ۔ عمر کی آخری منزل تک انہوں نے جس جوش اور ولولے سے منحرف نه کر سکے ۔ عمر کی آخری منزل تک انہوں نے جس جوش اور ولولے سے اس خدمت کو انجام دیا وہ انہیں کا حصه تھا ۔ خدا ان کو اپنے جوار رحمت میں جگه دے ۔

# جـــامه ٔ زندگی

## خليفه عبد الحكيم

جو ہے سو ہے ثبات ہے

اشک بہا کے کیوں کہوں

ذوق تغيرات ميں تازگئی حیات ہے

جا مه ٔ زندگی کا رنگ

حسن رخ حیات ہے عظمت کائنات ہے

ملتی ہے سب کو جان نو

لمحد به لمحد شان نو

نه یه فنا کی دستبرد نہ یہ اجل کی گھات ہے

اختر چرخ دلفریب

شمس و قمر هيل جامه زيب

کارگه جمال کامی جلوہ گہ صفات ہے

بن گئے دائرے یہاں

نقطه تیز سیر <u>ه</u> لاکه طرح هوئی بیان

ہوگئیں کیا نظر فروز کثرت غم کی ظلمتیں

اتنی ہے تابش نجوم جتنی اندھیری رات ہے

اور کبھی حرم کری

دل یہ کبھی تو کعبہ ہے اور کبھی سومنات ہے

# خليفه عبدالحكيم اور عشمانيه يونيورسثي

### ممد حبیب الله رشدی

خلیفه عبدالحکیم عثمانیه یونیورسٹی حیدر آباد دکن کے آن چند پروفیسروں میں تھے جن سے ۱۹۱۹ میں یونیورسٹی کا افتتاح ہوا ۔ اس برعظیم میں عثمانیه یونیورسٹی وہ اولین یونیورسٹی تھی جہاں سائنس اور تمام جدید علوم کی تعلیم انگریزی کے بجائے اردو میں دی جاتی تھی ۔ اس زمانے میں جدید علوم خصوصاً سائنس کا اردو میں پڑھایا جانا عجیب سمجھا جایا کرتا تھا ۔ یه خیال بہت عام تھا که اردویا هندوستان کی کسی بھی زبان میں یه صلاحیت موجود نہیں ہے که اس میں علوم جدیدہ اور سائنس کو منتقل کیا جا سکے ۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کا زمانہ تھا ۔ ریاست کے باہر هندوستان کے عام اهل الرامے حضرات کو اس طرف سوچنے کی ضرورت تھی اور نه فرصت ۔ خود ریاست کے اندر اس خیال کا مخالفین کی تعداد کچھ کم نہیں تھی ، بہت سے مخالفین تو اس خیال کا مضحکہ اڑانے سے بھی نہیں چو کتے تھے ۔

یونیورسٹی کالج کے افتتاح سے سال ڈیڑھ سال پہلے اردو میں علوم کی تعلیم
کے لئے نصابی کتابوں کا ترجمہ کرنے کی غرض سے ایک دارالترجمہ مولوی عبدالحق کی نگرانی میں قائم کیا گیا تھا اور چند نصابی کتابوں کا ترجمہ بھی ھو چکا تھا ۔ اس یونیورسٹی کے لئے دوسرا مشکل مرحله پروفیسروں کے انتخاب کا تھا ۔ ریاضی ' طبیعیات ، کیمیا ' فلسفہ ' معاشیات وغیرہ علوم کو انگریزی میں پڑھانے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن ان علوم کو اردو میں معقول طریقہ پر پڑھا سکنے والوں کی تلاش بہت مشکل تھی ۔ بہر حال اس مشکل پر کسی نه کسی طرح قابو پالیا گیا ۔ ریاضی کے لئے ایک نہایت قابل آدمی قاضی محمد حسین (رینگلر) پہلے سے دارالترجمہ میں موجود تھے ' انہیں ریاضی کا پروفیسر بنایا گیا ۔ اسی طرح سائنس کے ایک قابل آدمی چودھری برکت علی مرحوم اور معاشیات کی تعلیم کے لئے الیاس برنی بھی دارالترجمہ سے لئے گئے اور شعبہ' فلسفہ کے لئے خلیفہ عبدالحکیم کا انتخاب کیا گیا ۔

کالج کا پہلا تعلیمی سال ختم ہوچکا تھا کہ میں جون یا جولائی ، ۱۹۲ میں عثمانیہ یونیورسٹی کالج میں داخل ہونے کے لئے گیا ۔ مجھے سائنس سے بہت دلچسپی تھی اس لئے یہ ارادہ تھا کہ مضامین اختیاری میں طبیعیات اور کیمیا کے مضامین لوں۔ وہاں معلوم ہوا کہ سائنس کے مضامین کے ساتھ ریاضی کا لینا لازمی ہے۔ میں حساب میں بہت کمزور تھا لیکن الجبرا اور اقلیدس میں بہت اچھا تھا۔

اس وقت کسی نے یہ نہیں بتایا کہ حساب کا جھگڑا میٹرک میں ختم ہوچکا ہے اب صرف الجبرا اور اقلیدس سے کام پڑے گا۔ یہ بات مجھے کئی برس کے بعد معلوم ہوئی ۔ غرض ریاضی سے گھبرا کر سائنس کو ترک کرنا اور شعبہ فنون کے مضامین میں سے انتخاب کرنا تھا ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ نہ ہم طالب علموں میں سے کسی کو یہ خیال تھا اور نہ کسی بزرگ نے یہ سمجھایا کہ ہمیں ایسے مضامین کی تعلیم حاصل کرنی چاہئے جو ہمارے آئندہ کے پیشوں میں کارآمد ہوں ۔ ہم سب کا خیال یہی تھا کہ بس ہمیں ہی ۔ اے پاس کرنا معاشیات ، فارسی ، اردو ۔ لیکن صرف تین مضمون لئے جاسکتے تھے ۔ ہم چند مطلبا معاشیات کی جماعت میں جا بیٹھے ۔ الیاس برنی صاحب کا پہلا لیکچر سنا ۔ انہوں نے معاشیات کا مقصد سمجھایا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا آپ لوگ ہر مضامین سے بڑی جماعت میں بیٹھئے اور جن مضامین سے دلچسپی ہو وہ لیجئے ۔ ان کی مضمون کی جماعت میں بیٹھئے اور جن مضامین سے دلچسپی ہو وہ لیجئے ۔ ان کی مضامین بدلنے کا موقع حاصل ہے ۔

مجھے منطق سے کوئی دلچسپی نہیں تھی بلکہ اس مضمون سے ایک طرح کا تنفر تھا۔ معاشیات کے لیکچر کے بعد میں شاید اٹھ کر چلا جاتا مگر کیا دیکھتا هوں که ایک نهایت سرخ و سفید پروفیسرجو انگلو انڈین معلوم هوتا تھاکلاس میں آیا ۔ میں آل سینٹس انسٹٹیوشن میں پڑھ چکا تھا ۔ وہ اٹالین رومن کیتھولک مشن کا اسکول تھا۔ وہاں کا مقتدر اعلیٰ ایک اٹالین پادری فادر گربیلی تھا جو ریکٹر کہلاتا تھا۔ اونچا ہورا ' گورا چٹا آدمی 'زعفران کی سی سرخ لمبی ڈاڑھی، ٹخنوں تک لمبا سفید چغہ ہمنے ' اسکول کی جماعتوں کے درمیان کلیاری میں ٹہلتا رہتا تھا۔ ہیڈ ماسٹر ایک انگلوانڈین مسٹر فنی مور تھے۔ وہ کسی کالج میں پروفیسر ہوکر چلے گئے تو ان کی جگہ ایک انگریز مسٹر راس نے لی ۔ مسٹر راس گورے چٹے بوڑ مے آدمی تھے ۔ انگریزی بہت اچھی پڑھاتے تھے ۔اب یہاں یونیورسٹی كالبح ميں ايسا معلوم هواكه مسٹر راس كا چهوٹا بھائي كرسي پر آ بيٹھا ہے ـ آس پاس کے طالب علموں سے پوچھا یہ کون ہیں۔ ایک طالب علم انہیں جانتا تھا كمها " يه خليفه عبدالحكيم هين فلسفه كے پروفيسر' اب يه منطق پڑهائينكے''۔ منطق کا نام سن کر جی چاہتا تھا کہ اٹھ کر بھاگوں مگر میں جماعت کے وسطى حصه ميں بيٹھا تھا' اٹھ كر بھاگنا محال تھا۔ مجبوراً بيٹھارھاكہ ديكھوں یه '' انگریز '' خلیفه کیا منطق چهانثتا ہے۔ ہچکچاتے ہوئے خلیفه صاحب نے زبان کھولی ۔ چند ھی فقروں کے بعد معلوم ھوگیا کہ یہ پنجابی ھیں ۔ ابھی ابھی ہم نے پروفیسر الیاس برنی کا لیکچر سنا تھا جو بلند شہر (یو پی) کے تھے۔ انگریزی نثر کے پروفیسر مسٹر نارائن گنا جی ولنکر صوبہ ' بمبئی کے تھے ۔ انگزیزی

نظم کے پروفیسر ڈاکٹر سید عبدالطیف صوبہ \* مدراس کے تھے۔ دینیات لازمی کے پروفیسر مولانا عبدالواسع بھوپال کے تھے اور اردو کے مشہور معروف پروفیسر سید وحیدالدین سلیم پانی پت کے تھے۔ ( جو ویسے تو پنجاب کی سرحد میں تھا مگر اس کو پنجاب اور یو ۔ پی کا آمیزہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا ) ۔ رک رک کر چند فقرے اداکرنے کے بعد خلیفہ صاحب کی زبان میں وہ روانی پیدا ہوگئی کہ پوری جماعت همه تن گوش هو گئی ـ زبان سے الفاظ نہیں پھول جھڑ رہے تھے ـ مغربیخیالات اردو زبان میں اس خوبی سے ادا ہو رہے تھے کہ ہم سب حیرت کے ساتھ سنتے رہے ۔ فن منطق کا مقصد بیان کیا ، اس کی تشریح کی که منطق نام ہے فکر کے قوانین ناظمہ کا ۔ ان کے لیکچر کے بعد یہ یقین ہوگیا کہ اگر پڑھنے کے قابل کوئی علم ہے تو وہ منطق ہے۔ غرض میں نر اپنی حد تک یہ طر کرلیا کہ معاشیات اور منطق تو قطعی پڑھونگا۔ نفسیات کے شعبرکا آغازھی نہیں ہوا تھا۔ اب اردو اور فارسی میں سے کسی ایک زبان کو انتخاب کرنا تھا۔ بہت دنوں تک دونوں جماعتوں میں حاضری دیتا رہا ۔ فارسی کے پروفیسر عبدالحمید خاں صاحب کے اخلاق اتنے مسعور کن تھے کہ ان کی جماعت چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تھا ۔ ادھر پروفیسر سلیم کے سے مشہور اور تجربہ کار شخص کے علم سے فائدہ نہ اٹھانا بڑی بدنصیبی تھی۔ آخر انتخاب مضامین میں یکسوئی کرنر کا وقت آپہنچا اورمیں نے بادل نا خواستہ فارسی کو خدا حافظ کہا۔

عثمانیه یونیورسٹی کی اپنی عمارت کی تعمیر تو کجا اس کا منصوبه بھی تيار نهيں هوا تھا ـ كالج ' كتب خانه ' رجسٹراركا دفتر ' دار الترجمه وغيره سب شہر کے ایک آباد محله میں کر ایه کی مختلف کوٹھیوں میں تھے۔ سب سے بڑی کوٹھی افضل حسین مرحوم چیف جسٹس کی تھی جس کے ایک حصہ میں کسی زمانے میں علامہ سید علی حیدر نظم طباطبائی بھی مقیم تھے اور کچھ عجب نہیں کہ ان کی مشہور شرح دیوان غالب اسی کوٹھی کے قیام کے زمانے میں لکھی گئی ہو۔ اس کوٹھی میں کالج کی جاعتیں ہوتی تھیں جس کے ایک بڑے حصه پر شعبه ٔ سائنس کا قبضه تھا ۔ اس کے قریب ھی ایک کوٹھی میں خلیفه عبد الحكيم دو اور پروفيسروں كے ساتھ مقيم تھے۔ پاس ھي ايک كوٹھي كے ملحقه كمرے ميں پروفيسر سليم اپنے ايك كرم فرما كى عنايت سے بلا كرايه رهتے تھے۔ اس کے معاوضہ میں وقتاً فوقتاً نظمیں لکھ دیا کرتے تھے جو انہیں کر مؤرما کے نام سے شایع ہوتی تھیں۔ یہ کمرہ کوٹھی کے احاطہ میں بگھی خانہ اور اصطبل کے ساتھ تھا ۔ گمان غالب یہ تھا کہ یہ کمرہ کوچوان کے لئے بنایا گیا ہوگا۔ جو لوگ مولوی سلیم سے نا خوش تھے وہ کہا کرتے تھے کہ مولوی صاحب اصطبل میں رہتے ہیں ۔ شام کو پانچ بجے بعض پروفیسر اور چند طلبه مولوی صاحب کے هاں اَ جاتے تھے ' چائے بنتی اور هر پيالي ميں لاهوری نمک کی ایک ڈلی گھمائی جاتی جسسے چائے نمکین هو جاتی - کوئی چاھ یا نه چاھ یہی نمکین چائے اس کو پینی پڑتی - هم طلبه تو استاد کا یه تبرک به خوشی نوش جان کرتے مگر بعض باهر والے ناک بھوں چڑهاتے تھے جو پروفیسر ملنے آتے تھے وہ اپنے گھروں سے چائے ہی کر نکلتے تھے اور عموماً چائے کا وقت گذر جانے کے بعد آتے تھے - چائے کے بعد مولوی صاحب کمرے کے باهر صحن میں کھڑی چارپائی پر آ بیھٹتے بلکه لیٹ جاتے - اس پاس کرسیاں رکھ دی جاتیں - ان پر ملاقاتی بیٹھتے - مغرب سے کچھ پہلے محفل جمتی تو رات کے سات آٹھ بجے تک گرما گرم بعثیں هوتیں - کبھی شعر خوانی هوتی - چند طالب علم ' دو تین پروفیسر اور کبھی کبھی کوئی باهر والا ملاقاتی آجاتا۔ اس محفل میں خلیفه عبد الحکیم آکثر آتے تھے - ان کے آتے هی محفل چمک المقتی - مولوی سلیم اپنی ذهانت کے مقابلے میں کسی کو خاطر میں نہیں اٹھتی - مولوی سلیم اپنی ذهانت کے مقابلے میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے مگر خلیفه صاحب سے مرعوب سے رهتے تھے - کالج میں خلیفه صاحب نہی مرعوب سے رهتے تھے - کالج میں خلیفه صاحب نہی نہیں اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا ان نہی نشستوں سے هوا - کالج میں ان کے خیالات متعلقه مضمون کی حد کے اندر رهتے تھے لیکن اس محفل میں هر موضوع پر ان کے افکار ، خیالات اور دلچسپ نعی منے کا موقع ملتا تھا -

2

ریاست کے باہر خلافت اور کانگریس کی سیاسی تحریکوں کا طوفان بہا تھا۔ مسلمان کانگریس کے ساتھ تھے۔ گاندھیجی کو ''سہاتما'' کا خطاب دیا گیاتھا۔ ایسے زمانہ میں ایک خبر شائع ہوئی کہ مسز اپنی بسنٹ نے گاندھی جی کی تحریک عدم تعاون کی مخالفت کی ہے۔ مسز اپنی بسنٹ ایک عجیب خاتون تھیں ۔ یہ غالباً آئرش تھیں ۔ آئر لینڈ والے صدیوں سے انگریزوں کے اقتدار کا جوا اتار پھینکنے کی جد و جہد کرتے رہے تھے۔ مسز اپنی بسنٹ تھیاسوفی تحریک سے وابستہ تھیں ۔ یہ ایک طرح کی صوفیانہ تحریک تھی۔ ھر مذھب کا اُدمی اس میں حصہ لے سکتا تھا۔ پہلی جنگ کے بہت پہلے ہندوستان میں اس تحریک کا بہت چرچا تھا۔ اکثر شہروں میں تھیاسوفیکل ھال تعمیر ھوئے تھے جو اس تحریک کے ممبروں کا مرکز ہوتے ۔ مسز اپنی بسنٹ نے اپنا صدر مقام شہر مدراس کے قریب ادیار کو بنایا تھا یا شاید ان کی آمد سے پہلے ہی وہ صدر مقام قرار پا چکا تھا۔ جنگ سے کچھ پہلے انہوں نے ھندوستان کے لئے و' ہوم رول'' کی تجویز پیش کی تھی جسکا مطاب یہ تھا کہ ہندوستان کی حکومت ھندوستانیوں کے ہاتھ میں ہو۔ اس تحریک کی وجہ سے وہ سارے ہندوستان میں عزت کی نظر سے دیکھی جاتی تھیں ۔ اب گاندھی جی کی برطانوی حکومت سے عدم تعاون کی تحریک سے ان کی مخالفت پر لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور بہت سے لوگوں کی نظروں میں ان کا وہ احترام نہیں رہا۔ اس خبر کے شائع

هونے کے بعد حضرت سلیم کی اسی معفل میں خلیفہ عبد العکیم اور مولوی سلیم ان کے اس بدلے هوئے رویہ پر گفتگو کرنے لگے ۔ ان دونوں کو اس معمر خاتون کی رجعت قمقری پر افسوس تھا ۔ مسز بسنٹ کے متعلق یہ گمان تو نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ انگریز حکومت کی حامی بن گئی هیں ۔ اس وقت خلیفه صاحب نے جو کہا وہ مجھے خوب یاد ہے ۔ انہوں نے کچھ اس طرح اپنا خیال ظاهر کیا کہ آدمی بوڑها هو جاتا ہے تو اس کے ذهن میں نئی چیزوں کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رهتی ۔ مولوی سلیم کی یہ نادر خصوصیت تھی کہ ان کا ذهن هر نئی چیز کو قبول کرنے کے لئے تیار رهتا تھا ۔ نصوصیت تھی کہ ان کا ذهن هر نئی چیز کو قبول کرنے کے لئے تیار رهتا تھا ۔ انہوں نے خلیفہ صاحب کے خیال کی پر جوش تائید کی اور کہا کہ بالکل یہی ان ہوتے کہ مسز بسنٹ زمانہ ' حاضر کے هندوستانی کو سمجھ نہیں رهی هیں۔ اس گفتگو کے آخر میں خلیفہ صاحب نے کہا : '' مولوی صاحب ، اگر میں بوڑها ہو جاؤں تو اپنے پوتے کا ساتھ دوں گا ، بیٹے کا بھی ساتھ نہ دوںگا۔ '' مطلب یہ هو جاؤں تو اپنے پوتے کا ساتھ دوں گا ، بیٹے کا بھی ساتھ نہ دوںگا۔ '' مطلب یہ کہ ذهنی زندگی یہی ہے کہ آدمی نئی تحریکوں ، نئے خیالات کو سمجھے اور آن کا ساتھ دے ۔

ایک مرتبه چهٹیوں کے بعد خلیفه صاحب اس محفل میں آئے۔ اس روز گفتگو میں کچھ زیادہدلچسپی نمیں لے رہے تھے' چپ چپ سے بیٹھے تھے۔ مولوی سلیم نے چھیڑتے ہوئے کہا '' خلیفه صاحب ' آج آپ کس سوچ میں ہیں "۔ جواب دیا ''مولوی صاحب سوچ رہا ہوں کہ کوئی عظیم انقلاب آجائے اور مجھے کشمیر کا بادشاہ بنا دے'' ۔ خلیفه صاحب کے اس عجیب جواب پر ہم سب چونک پڑے ۔ کہاں ہمارا فلسفی پروفیسر اور کہاں ریاست کی حکمرانی کی خواہش ۔ سلیم صاحب نے درد بھری آواز میں کہا: '' اس راجه کی حکومت نے مسلمانوں کا برا حال کر رکھا ہے۔''

 ہیں ۔ حضرت اقبال کے معتقد و مریدھی نہیں ان کے ہم وطن بھی ہیں۔

هم نے اپنے پروفیسروں میں تین کو معیاری پروفیسر قرار دیا تھا۔ پہلا نمبر
این جی ویلنکر کا تھا' دوسرا خلیفہ عبد الحکیم کا اور تیسرا الیاس برنی کا ۔ اینجی ۔ ویلنکر کوکنی برهمن خاندان کے تھے ۔ شہر بمبئی کے جنوب میں ایک
ساحلی ضلع کونکن ہے۔ یہ لوگ اس ضلع سے منسوب ہو کر کوکنی یا کوکنست
کہلاتے ہیں ۔ دکن کی اور قوموں کے مقابلے میں ان کا رنگ بہت گورا ہوتا
ہے ۔ نمایت ذھین اور بڑی مستعد قوم ہے ۔ یہ مرہ شے نہیں ہیں مگر سارے
مہارائٹر پر چھائے ہوئے ہیں ۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ لوگ اصلا ایرانی ہیں جو کسی قدیم زمائے میں سمندر کے راستہ آ کر بمبئی کے ساحل پر ایرانی ہیں جو کسی قدیم زمائے میں سمندر کے راستہ آ کر بمبئی کے ساحل پر آباد ہو گئے اور ہندو مذہب اختیار کر کے برہمن بن بیٹھے ۔

پرونیسر ویلنکر کی ابتدائی تعلیم کسی مشن اسکول میں هوئی تھی۔ غالباً
اس زمانه میں وہ عیسائیت سے متاثر هو کر عیسائی بن گئے۔ اعلیٰ تعلیم کے لئے
انگلستان بھیجے گئے لیکن صحت خراب هوجانے کی وجه سے تعلیم کی تکمیل سے
پہلے هندوستان آگئے۔ هندوستان واپس آنے کے بعد انہوں نے عیسائیت کو ترک
کردیا اور ''برهمو سماج'' کے ممبر بن گئے۔ حیدرآباد دکن میں وہ ''بر همو
سماج'' کے صدر تھے اور هر سال آئھ دس دن تک ''برهمو سماج'' کا گویا اک
تموار سا منایا جاتا تھا جس میں روزانه کسی نه کسی قابل مقرر کا لکچر بھی
هوتا تھا۔ لکچر ایسے لوگوں کے هوتے تھے جو عام مذهبی رواداری اور انسائیت

غرض پروفیسر ویلنگر نے خلیفہ صاحب کو بھی ایک لکچر دینے پر راضی کرلیا۔ هم سب طالب علم اس روز بڑے اشتیاق کے ساتھ برهمو سماج کے جلسے میں گئے کہ دیکھیں خلیفہ صاحب انگریزی میں کیسی تقریر کرتے هیں۔ تقریر کا موضوع فلسفیانہ تھا۔ هم لوگوں نے وقت سے پہلے پہنچ کر اگلی نشستوں پر قبضہ کرلیا۔ خلیفہ صاحب کا لکچر شروع هوا۔ رک رک کر ایک ایک جملہ اداکرنے لگے ' ایسا معلوم هوتا تھا کہ انگریزی میں تقریر کرنے کی مطلق عادت نہیں۔ جلسه میں بڑے اچھے اچھے مقرر اور همارے کالج کے علاوہ نظام کالج اور دوسری انگریزی درس گاهوں کے هندو اساتذہ موجود تھے۔ هم عثمانیہ کالج والوں کو بڑی مابوسی هوئی۔ هم نے گردنیں جھکا لیں۔ چند هی منٹ کے بعد خلیفہ صاحب کی زبان کھلنے لگی۔ تقریباً آدھ گھنٹے کے بعد خلیفہ صاحب کی زبان کھلنے لگی۔ تقریباً آدھ گھنٹے کے بعد خلیفہ صاحب نواڑے سے بول رہے تھے اور سارا مجمع بڑے انہماک کے ساتھ ان کی تقریر سن رہا تھا۔ خاص خاص موقعوں پر تالیوں سے سارا ھال گونج اٹھتا کہ رمین اپنے موضوع کو فلسفیانہ انداز میں سمجھاتے ہوے؛ انسان کی روح کو لکچر میں اپنے موضوع کو فلسفیانہ انداز میں سمجھاتے ہوے؛ انسان کی روح کو

خدا کی ذات سے جو تعلق خاص ہے اس کی طرف اشارہ کیا اور اپنی نظم کے یہ دو شعر اپنے مخصوص انداز میں سنا کر انکا ترجمہ کیا :

جرم زمین تار کو حائل اگر پانا ہے تو تو فرقت خورشید سے گھبرا کے گھناتا ہے تو ایسے هی اک اندهیر ہے مجھ کو بھی فکر آب و گل چھپتا ہے جب نور ازل اس سے تو گھناتا ہے دل

ترجمه سننے کے بعد کوئی پانچ منٹ تک تالیوں کا شور برپا رہا ۔ خلیفه صاحب نے اپنے مقررہ وقت سے ڈیوڑھا وقت زیادہ لیا۔ لکچر کے بعد پروفیسر ویلنکر نے بھرائی ہوئی آواز میں لکچر کی شدومد کے ساتھ تعریف کی اور لکچرار کا شکریه ادا کیا ۔ اس کامیاب لکچر کے بعد خلیفه صاحب حیدرآباد کے عام علمی طبقه میں اچھی طرح متعارف ہو گئے اور ضمناً عثمانیہ یونیورسٹی کا وقار بھی بڑھ گیا ۔

ایک روز حضرت سلیم کی محفل میں هم چند طلبه موجود تھے اور خلیفه صاحبکی گلفشانیوں سے محظوظ اور مستفید ہو رہے تھے - محفل برخاست ہوئی اور میں نے اپنی بائسیکل سنبھالی ۔ خلیفہ صاحب نے پوچھا ''تم بائسیکل پر آیا کرتے ہو؟ کتنی دور ہے تمہارا گھر ؟'' میں نے کہا ''ھمارا گھر قدیم شھر كے اندر هے، يہاں سے خاصا فاصله هے" كمنے لكے "كتنى دير ميں گهر پہنچتے هو؟'' میں نے کہا ''تقریبا ایک گھنٹہ میں پہنچ جاتا ہوں''۔ کہنے لگے "افوه، یمان سے ایک گھنٹه کی مسافت پر رہتے ہو۔ ایک گھنٹه آنے میں ایک گھنٹہ جانے میں، روزانہ اپنی عمر کے دو گھنٹے صرف طے مسافت میں ضائع کرتے ہو'' ۔ وقت کی بات تھی - ان کا یہ کمپنا کہ روزانہ میری عمر کے دو گھنٹے صرف آنے جانے میں صرف ہوجاتے ہیں، میرے دل میں تیرکی طرح لگا اور یہ سوچنے پر مجبور ہوگیا کہ اس تضیع اوقات سے نجات کس طرح حاصل کروں ۔ یونیورسٹی کا هوسٹل کالج کے قریب تھا مگر اس میں جگه نہیں تھی -میرے دل سے لگی هوئی تھی کہ کسی طرح هوسٹل میں اُجاؤں ۔ هوسٹل کے ائر ایک کوٹھی گذشتہ سال لی جا چکی تھی۔ اس سال ایک اور کوٹھی ہندو طلبه کے ہوسٹل کے لئے لی گئی اور اضلاع سے آنے والے ہندو طلبہ کو اس میں جگه دی گئی تھی۔ میں نے اور دو تین ساتھیوں نے یہ طے کیا کہ ''ہندو ہوسٹل'' میں ممکن ہے کوئی کمرہ مل جائے ۔ اس ہوسٹل کے نگران علی گڑھ کے رہنے والے پنڈت ہری ہر شاستری تھے جو سنسکرت کے پروفیسر تھے۔ ہم لوگ ان سے ملے۔ وہ شاید کوئی کمرہ دے دیتے مگر انہیں دکنی ہندو طلبه کا خیال تھا جو چھوت چھات پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ ہم نے درخواست کی که کوٹھی کے احاطه میں ( اصل عمارت سے علحدہ ) جو ''اَؤْٹ ھاوسز'' یعنی ملازموں کے کمرے ہیں وہ خالی پڑے ہیں وہی دے دیجئے۔ اس پر وہ راضی ہوگئے۔ ہم تین چار طلبہ کو عاجدہ علجدہ کمرہ مل گیا۔ اب ہمیں مولوی سلیم کی شام کی محفل میں روزانہ حاضری دینا آسان ہوگیا اگرچہ ہمیں تین مرتبہ کھانا کھانے کے لئے قدیم ہوسٹل کو جانا پڑتا تھا۔

C

2

کالج میں تعلیمی کام پوری روانی کے ساتھ جاری تھا کہ خلیفہ صاحب
کالج سے معینہ ڈیڑھ ممپینے کی رخصت لے کر وطن چلے گئے۔ اسی زمانہ میں
(شاید چند هی ماہ پیشتر) مرزا محمد هادی رسوا (مصنف ''امراو جان ادا'')
پروفیسر کرسچن کالج لکھنو کا دارالترجمہ میں سترجم فلسفہ و منطق کی خدمت
پر تقرر ہوا تھا۔ پہلے اس خدست پر مولانا عبدالماجد دریا بادی مامور تھے۔
ان کی کتاب ''فلسفہ اجتماع'' پر حیدرآباد کے اخباروں نے ایک شور مچایا
تھا کہ اس کتاب میں بزرگان دین کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں۔ خبر
نمیں کہ ان سخت تنقیدوں سے برہم ہوکر خود مولانا عبدالماجد نے استعفا
دے دیا تھا یا سرکاری طور پر انہیں علحدہ کر دیا گیا تھا۔

خلیفه صاحب کی غیر حاضری میں همیں منطق پڑھانے کا کام مرزا هادی رسوا کے سپرد هوا ۔ سرزا رسوا منطق میں عالمانه مہارت رکھتے تھے ۔ اگرچه انہوں نے عربی منطق پڑھی هوگی مگر انگریزی سے خوب واقف تھے اور منطق کی انگریزی کتابوں کا ترجمه کر رہے تھے ۔ اس وقت ان کی عمر پچاس ساٹھ نہیں تھا، طلبه میں مقبولیت حاصل نه کر سکے ۔ انہوں نے منطق کی ایک خاص بحث کو دائروں کی صورت میں ترتیب دیا تھا ۔ یه ان کی اپنی ایجاد تھی ۔ میں نے بڑی احتیاط سے ان کے نوٹ اپنی بیاض میں لکھ لئے تھے ۔ انہوں نے خود فرمایا تھا که ان کو لکھ او کام آئینگے اور حقیقت میں وہ بڑے کار آمد دائرے ثابت هوئے ۔ رخصتا کے ختم هونے پر جب خلیفه صاحب واپس آئے تو مرزا هادی رسوا صاحب سے نجات ملنے پر طلبه نے گویا ''یوم نجات'' منایا ۔ هم چند هی طلبه ایسے تھے جن پر مرزا صاحب کی فضیلت کا اثر تھا ۔ همیں افسوس تھا که همارے ساتھیوں نے نه صرف ان سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکه ان کی فضیلت کا شرخواہ احترام بھی نہیں کیا ۔

دسمبر کے سہینے میں سرمائی تعطیلات کی وجه سے کالج بند ہو جاتا تھا۔
اضلاع کے طلبا اور پروفیسر اپنے اپنے وطن کو چلے جاتے تھے۔ اس سال سرماکی
تعطیلات کے بعد جب کالج کھلا تو معلوم ہوا کہ خلیفہ عبد الحکیم کی شادی
ہوچکی ہے۔ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی، نواب صدر یارجنگ (رئیس بھیکم پور)
اس زمانہ میں حیدر آباد دکن میں صدر الصدور (وزیر امور مذھبی) کے عہدہ
پر قائز تھے۔ حضور نظام کے ھاں مولانا کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ وہ عثمانیہ

یونیورسٹی کی ایک فیکلٹی کے ڈین بھی تھے۔ شادی کی تقریب میں انہوں نے ایک ڈنر دیا جس میں مولوی سلیم بھی شریک تھے۔ ھمیں معلوم ہوا کہ کھانے کی میز پر مولوی سلیم نے ارتجالا چند شعر سنائے جس سے ساری معفل محظوظ ہوئی۔ اڑتے اڑتے ایک شعر ھم لوگوں تک بھی پہنچا۔ اس وقت اس کا پہلا مصرعہ یاد نہیں دوسرا مصرعہ یہ جس میں سلیم صاحب نے خلیفہ صاحب سے خطاب کیا ہے .

### تو وہ دولھا ہے کہ شرمندہ دلھن ہے تجھ سے

اسی زمانه میں جناب هارون خان شروانی پروفیسر تاریخ کی بھی شادی هوئی تھی ۔ هوسٹل کے طلبه نے یه طرح کیا که ان دونون پروفیسرون کو شادی کی خوشی میں ایک ڈنر دیا جائے ۔ چنانچه ڈنر هوا اور ایک تصویر بھی لی گئی جس میں دونون دولهوں کے ساتھ دو طالب علم دولهے بھی هیں جن کی انهیں دنوں میں شادی هوئی تھی ۔ تقریباً چالیس سال پہلے کی یه یادگار تصویر حسن اتفاق سے میرے پاس محفوظ رہ گئی ہے ۔

سر اکبر حیدری نے ایک تعلیمی خدمت یه بھی کی که نوجوان پروفیسروں کو آسان شرائط پر قرضه دئے جانے کی اسکیم حکومت سے منظور کرا لی تاکہ وہ یورپ جا کر اپنے اپنے شعبوں کی اعلیٰ تعلیم پاسکیں - خلیفہ صاحب کو بھی قرضه دیا جانا منظور هوا - ۱۹۲۳ میں هم نے ایف ـ اے کا امتحان پاس کیا اور خلیفه صاحب یورپ روانه هوئے ۔ اگر وہ موجود هوتے تو شاید میں بی۔ اے میں فلسفہ کا مضمون لیتا ۔ ڈھائی تین سال کے بعد خلیفہ صاحب ہی ایچ ۔ ڈی کی ڈگری لے کر واپس آئے - میں ہی - اے کر کے ایم - اےمیں تھا -گرائجونٹ طلبہ کے هوسٹل کے لئے ایک علحیدہ کوٹھی کرایہ پر لی گئی تھی جو همارے سابقه هندو هوسٹل کے قریب تھی ۔ خلیفه صاحب نے اس کے برابو والی کوٹھی کرایہ پر لی ۔ اب پھر ان سے ملاقاتوں کا سلسله شروع ہوا ۔ خلیفہ صاحب اپنی بیگم اور صاحبزادے کو لے آئے تھے۔ پہلی دفعہ میں نے ان کے صاحبزادہ کو دیکھا تین چار سال کی عمر تھی ۔ خلیفہ صاحب نے بتایا کہ اس کا نام '' عارف حکیم '' رکھا ہے کاس زمانے میں اس ترکیب کے ناموں کا ہالکل رواج نہیں تھا ۔ مولوی سلیم پہلے شخص تھے جنہیں ہندوستانی ملسمانوں کے پرانے انداز کے ناموں کو بدلنے کا خیال پیدا ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ ترکی انداز کے دو لفظی نام رکھے جائیں ۔ انہوں نے اس قسم کے ناموں کی دو بڑی بڑی فہرستیں بنائی تھیں ' لڑکوں کے ناموں کی ایک فہرست اور لڑکیوں کے ناموں کی ایک فہرست ۔ اگر کوئی ملاقاتی اپنے لڑکے یا لڑکی کے لئے نام تجویز کرنے کی فرمائش کرتا تو اپنی فہرست میں سے دو تین نام بتادیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ خلیفہ صاحب کو اس تجویز کا ضرور علم تھا ۔



جامعہ عثمانیہ کا پہلا کنروکیشن ﴿ کیئرے ہوئے ) دائیں طرف سے دوسرے خلیفہ عبد الحکیم



# به تقریب شادی خلیفه عبد الحکیم و هارون خان شروانی

إقامت خانه قديم جامعه عثانيه (١٩٢١)

(۱٫۰) یندُت هری هر شاشتری (۱٫۱) سولوی عنایت الله (۱٫۰) سهان (۲٫۰) جمیل الرحمن پروفیسر تاریخ اسلام صدیقی (ے) ہارون خان شروانی (ہار پہنے ہوئے) (ہ) وحیدالرحمن (پروفیسر طبیعیات) (۹) سید وحیدالدین سلیم پانی پتمی کرسیوں پر — (دائیں سے بائیں) (۱) ڈاکٹر عنایت علی خان ( سمالج ہوسٹن ) (۱) حمید احمد انصاری (رجسٹرار) (۲) بابو امرت لال سیل (ریاضی) (۳) این ۔ جی ویلنکر (۵) خلیفہ عبد الحکیم (عاریخے ہوئے) (۲) ڈاکٹر عبدالستار (سر) مولوی ندا علی طالب (۱۵) مسهان

(مضيمون نگار محمد حبيب الله وشدي طالب علم فسك اير سب يين پچهلي صف سين بائين طرف يين دوسرے

ڈاکٹر عبد الحق ہی لٹ ، پی ایچ ۔ ڈی (آکسن) عربی کے پروفیسر ہو کر کالج میں آئے۔ یہ عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے۔ لڑکین میں عربی کی تعلیم کسی قدیم طرز کے عربی مدرسه میں تکمیل کر کے انگریزی پڑھنے علی گڑھ جاپہنچے ۔ وہاں مولانا حالی سے ملے اور کہا جناب میں آپ کو اپنے شعر سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ان کی کم عمری اور ہیئت کذائی کو دیکھ کر فرمایا ، میاں صاحبزادے شعر شاعری میں مت پڑو ، اپنی تعلیم کی طرف پوری توجه صرف کرو۔ انہوں نے کہا : '' مولانا شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے که میں اردو شعر سناؤں گا۔ نہیں اپنے عربی شعر سنانا چاہتا ہوں ''۔ اس پر تو مولانا حالی چونک پڑے۔ کہا '' سناؤ '' شعر سنائے ۔ شعر تو خیر کیا ہونگے مگر مولانا حالی کو اتنا اندازہ ہوا کہ یہ کم عمر لڑکا عربی پڑھ کر آیا ہے۔ شاید انہوں نے یہ خیال کیا کہ علی گڑھ میں انگریزی شروع کرنے سے بہتر ھوگا کہ یہ مصر چلا جائے اور وہاں عربی کی تعلیم سکمل کر لے ۔ غالباً انہوں نے عزیز مرزا صاحب هوم سکریٹری کو سفارشی خط دیا هو گا۔ عبد الحق حيدر آباد واپس آئے ' عزيز مرزا سے ملے - انہوں نے كما '' افسوس مے تمہيں وظیفه دے کر مصر نہیں بھیج سکتا کیوں که اس زمانه میں مصری حکومت سے انگریزی حکومت کے تعلقات خراب ہیں ۔ انگریزی حکومت کو ممکن ہے یہ نا گوار گذرے که حکومت نظام اپنے طالب علم مصر کو بھیج رهی ہے۔ هم تمہیں مصر جانے کا سفر خرج دیتے ہیں ، تم جامعہ ازھر میں داخلہ لے لو " - غرض عبد الحق سفر خرج کی رقم لے کر ہمبئی پہنچے اور جہاز کا ٹکٹ خرید لیا۔ وھاں کسی طرح مولانا ابو الکلام آزاد سے ملاقات ھو گئی۔ وہ اس زمانے میں رساله المهلال نکالنے کی فکر میں تھے ۔ انہیں روک لیا کہ تم عربی اخباروں اور رسالوں سے ترجمه کا کام سنبھال لو۔ دو تین مہینے ان کے ساتھ ساتھ پھرتے رہے - مگر معلوم نہیں کس بات سے ناراض ہوئے کہ مصر جانے کا تمید کر لیا-دریافت سے معلوم کہ جماز کا ٹکٹ چھ سمینے تک کار آمد رہتا ہے اور ابھی اس کی مدت باقی تھی۔ یہ مصر چلے گئے۔ وہاں کچھ مدت گذار کر قسطنطنیہ گئے اور خشکی کے راستہ سے یورپ کے درمیانی ملکوں سے گذرتے ہوئے انگلستان پہنچ گئے۔ لطف یہ مے کہ اس وقت تک انگریزی کا ایک حرف نہیں جانتے تھے۔ تقریباً پچیس سال انگلستان میں رہے ۔ پہلے بی لٹ کی ڈگری حاصل کی- مولوی سلیم سے ان کی خط و کتابت تھی ۔ مولوی صاحب کو انہوں نے اپنی ایک تصویر بھیجی تھی جس میں وہ بیلٹ کا گون پہنے تھے۔ یہ تصویر مولوی صاحب نے ہم سب کو د کهائی تهی - اس مدت میں ایک مرتبه حیدر آباد آئے اور وظیفه منظور کرا کر پھر انگلستان گئے اور ڈی ۔ فل (پی ۔ ایچ ۔ ڈی )کی ڈگری لے کر

ڈا کٹر عبد الحق انتہا کے سیاہ فام تھے ۔ ناک نقشہ نہایت سڈول ۔ تصویر دیکھئے تو بڑے خوبصورت ادمی معلوم ھوتے تھے مگر رنگ بلاکا سیاہ تھا ۔ ڈاکٹر عبد الحق اور خلیفہ عبد الحکیم بڑے گہرے دوست بن گئے ۔ روزانه شام کو دونوں ٹہلنے نکل جاتے تھے ۔ دیکھنے والوں کی بڑی تفریح تھی کہ ایک سرخ و سفید اور دوسرا انتہائی سیاہ ادمی ، ھاتھ میں ھاتھ ڈالے مسکراتے باتیں کرتے چلے جا رہے ھیں ۔ بعض طالب علموں نے اس اجتماع کا نام ''بلیک اینڈ وھائٹ'' رکھ دیا تھا جو ایک مشہور شراب کا تجارتی نام ھے ۔

١٩٢٧ ميں ميں ايم ۔ اے كا امتحان دے كر هوسٹل سے اپنے گھر چلا گیا اور پھر کشمکش حیات میں ایسا مبتلا رہا که حیدر آباد شہر کے باهر باهر هي رها يمال تک يم و و مين هندوستان كي تقسيم عمل مين آئي - اس ہیں سال کی مدت میں چند ھی مرتبه خلفیه صاحب سے سرسری طور پر ملنر کا اتفاق هوا - ١٩٣٨ مين رياست حيدر أباد كا خاتمه هوكيا - ١٩٣٩ ك أغاز میں میں پاکستان چلا آیا اور ایک ملازمت کے انثرویو کے سلسلے میں لاھور گیا۔ وہاں میرے بزرگ کرم فرما ملک حبیب احمد صاحب نے اپنے ہاں ٹھیرا لیا ۔ جو کوٹھی ملک صاحب کو ملی تھی وہ وارث روڈ پر ہے ۔ اسی سڑک پر چند قدم کے فاصلہ پر ڈاکٹر شانتی سروپ بھٹنا کر کی متروکہ کوٹھی میں خلیفہ عبدالحکیم صاحب کا قیام تھا۔ اتفاقاً کسی کی زبان سے نکلا کہ خلیفہ صاحب یہیں رهتے هیں - بس میں بے اختیار وهاں پہنچا - تیس برس کے بعد استاد شاگرر پھر اکھٹے ہوئے - لیکن دونوں بدلے ہوئے تھے - خلیفہ صاحب اداره القافت اسلامیه کے قیام کے سلسلے میں متردد تھے اور میں سخت پریشان حال تھا کہ خود بے روزگار تھا اور بیوی بچے حیدر آباد دکن میں پھنسے ہوئے تھے ، ان کے بلانے کی کوئی تدبیر بن نہیں پڑتی تھی - بہر حال ان دنوں جو چند ملاقاتیں ہوئیں ان سے اس قدیم ربط کی تجدید ہو گئی۔ سرما کا آغاز ہی تھا کہ مجھے نزلہ زکام ہو گیا ۔ اس حالت میں مجھے دیکھتے ہیخلیفہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''دکنی بچے پر لاھورکی سردی نے حملہ کر دیا '' \_ میں نے کہا '' ابھی سردی کہاں شروع ہوئی ہے۔ نزلہ زکام تو کبھی کبھی گرما میں بھی ہو جاتا ہے '' ۔ کہنے لکے '' نہیں یہ دکن کی سردی نہیں ہے لاہور کی سردی ہے سخت احتیاط کرو'' ۔ ان ملاقاتوں کی یادگار خلیفہ صاحب کا صداقت نامه ہے جس میں انہوں نے اپنی مہربانی سے میرے متعلق اپنے اچھے خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔

چند ہی ماہ کے بعد میں ریلوے روڈ اور پھر نسبت روڈ پر چلا گیا اور پھر کراچی آگیا۔ وارث روڈ والی وہی چند ملاقاتیں آخری ملاقاتیں تھیں۔ کراچی میں کبھی کبھی خبر ملتی تھی کہ خلیفہ صاحب آئے تھے اور چلے گئے۔

کب آئے اور کہاں ٹھیرے تھے اس کا علم نہیں ھوتا تھا۔ آخر ۱۹۵۹ میں انچانک یہ خبر اخبار میں پڑھی کہ خلیفہ عبد الحکیم کراچی میں جناب معتاز حسن صاحب کے دفتر میں بیٹھے تھے ، یکایک قلب کا دورہ پڑا اور حرکت قلب کے بند ھو جانے سے جاں بحق ھوگئے۔ اس زمانہ میں خود بیمار تھا یہ خبر پڑھ کر عجب حالت طاری ھوئی۔ مجھے اپنی زندگی کی وہ صبح یاد آئی جس میں خلیفہ صاحب کا مسکراتا ھوا چہرہ آئندہ مصاف زندگی کے لئے ھمیں تیار کر رھا تھا اور ھمارے حوصلے بڑھاتا تھا۔

O

4

9

خلیفه عبدالحکیم کی عمر میں اور هم طالب علموں کی عمروں میں کوئی بڑا تفاوت نہیں تھا۔ هم میں سے اکثروں سے وہ پانچ سات سال هی بڑے هونگے۔ ان کے شاگردوں میں دو چار طالب علم ایسے بھی تھے جو ان کے هم عمر بلکه ان سے کچھ بڑی عمر کے هونگے۔ وہ کبھی اپنے پروفیسر هونے کا رعب کبھی نہیں جماتے تھے بالکل مساوات کا برتاؤ کرتے تھے۔ میری جماعت میں ایک طالب علم ان کے هم عمر یا سال دو سال بڑے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی سے منشی فاضل کا امتحان پاس کرچکے تھے۔ حیدرآباد کے جاگیردار خاندان کے فرد تھے۔ جماعت میں پان کی ڈبید اور بٹوہ ساتھ لاتے تھے اور بے تکاف پان کھایا کرتے تھے۔ کبھی کہ یہ پروفیسروں کو بھی پان پیش کرتے تھے ۔ خلیفه صاحب پان کھانے کے عادی نہیں تھے، اگر انہیں اس کی عادت هوتی تو مجھے یقین ہے کہ وہ بر تکافی سے شاگرد کا پان بھی کھالیتے۔

میں اپنی حد تک غور کرتا ھوں تو معلوم ھوتا ہے کہ مجھ پر دو ایک پروفیسروں کا اثر غالب رھا۔ پروفیسر ویلنکر سے متاثر ھوا - ان کی انسان دوستی کا ۔ سب سے زیادہ میں پروفیسر ویلنکر سے متاثر ھوا - ان کی انسان دوستی نے مجھے انسانیت کا احترام سکھایا۔ وہ غریب سے غریب، برے سے برے انسان کو بھی حقارت یا کم نظری سے نہیں دیکھتے تھے ۔ خود برھمن خاندان سے تھے مگر نیچ ذات کے اچھوتوں سے بھی ایسی مہربانی اور محبت کا برتاؤ کرتے تھے کہ اس زمانے اور اس ماحول میں بڑا عجیب معلوم ھوتا تھا ۔ انسانیت کا احترام اسلام کی خصوصیت تھی اور ہے مگر یہ خیال کر کے بڑا دکھ ھوتا ہے کہ بر عظیم ھند کے بہت سے مسلمانوں میں چھوت چھات کا اثر پیدا ھو چلا تھا (اور شاید اب تک موجود ہے)۔ ایسے مسلمان اچھوتوں سے اسی طرح نفرت اور حقارت کا برتاؤ کرتے تھے جس طرح کوئی برھمن یا اعلیٰ ذات کا ھندو کرتا ہے۔ دوسرا اثر خلیفه عبدالحکیم کا تھا جس نے میرے اندر تفکر کی عادت پیدا کی۔ ان کا ذھن تقریباً ھر معاملہ میں فکر کرتا تھا اور اس میں کوئی نئی بات کا ذھن تقریباً ھر معاملہ میں فکر کرتا تھا اور اس میں کوئی نئی بات یا نیا پہلو تلاش کر لیتا تھا ۔ نہ صرف وہ خود ھی فکر کرنے کے عادی تھے باکہ ان کا طرز ایسا تھا کہ دوسرے کو بھی فکر کرنے پر اکسادیتا تھا ۔

ابتدائی عمر میں میرے ذھن کا ان سانچوں میں ڈھل جانا، عملی زندگی میں اکثر اوقات مشکلات کا باعث ثابت ھوا۔ مگر میں ان رجعانات کو صحیح اور اھم سمجھتا ھوں اور سوچتا ھوں کہ اگر مجھے ایسے استاد نہ ملتے تو خبر نہیں آج میں کس قسم کا انسان ھوتا۔ اس کا بڑا امکان تھا کہ ایسا انسان ھوتا جو اپنے آپ سے مطمئن نہ ھو۔ بہر حال یہ خیال غلط نہیں ہے کہ اچھے استاد اپنے شاگردوں کو صحیح واستہ پر ڈال کر قوم کی قسمت بدل سکتے ھیں مگر اچھے استاد ھیں کتنے ؟ سینکڑوں میں ایک دو اچھے استاد ھوں بھی تو ان کا اثر نقش بر آب ھوتا ہے۔ ایچ ۔ جی ویاس کا یہ خیال غلط نہیں معلوم ھوتا کہ جرمن قوم کی ذھنی، علمی اور صنعتی ترقی جرمن پوونیسروں کی رھین منت ھے، ھوس اقتدار اور جنگ جوئی کے مجرم وھاں کے سیاست باز تھے۔

# خليفه عبدالحكيم: ايك مفكر اسلام

### محمد عثمان

کسی ادیب یا شاعر کے کام کو پر کھنے اور اس کی حیثیت کا اندازہ لگانے کے لئے بعض اصول اور تنقیدی معیار هماری مدد کرتے هیں ۔ مثار کسی ناول نگار کے فن کا جائزہ لیتے وقت هم اس کے ناولوں کے موضوع ، اس کی کردار نگاری ، اس کی قصه سازی، اسکی قوت مشاهدہ اور اسلوب بیان وغیرہ کو پر کھتے ہیں اور اس سے همیںبآسانی پته چل جاتا هے که زیر بعث ناول نگار کس درجے اور کس حیثیت کا ادیب ہے اور اس نے ناول کی دنیا کو کیا فائدہ یا نقصان پہنچایا ہے ۔ یہی بات شاعر ، ڈرامہ نگار ، مصور ، سنگ تراش یا کسی بھی فنکار کے بارے میں کہی جا سکتی ہے ۔ ڈرامه نگاری کو پر کھنے کے واضح اصول سوجود هیں ۔ شاعری اور مصوری کی جانچ پر کھ کے اپنے قاعدے اور ضابطے مروج هیں ۔ ان ضابطوں اور قاعدوں کی اپنی اپنی تاریخ ہے ۔ کون قاعدہ اختلاف کیا ؟ کس کس نے اتفاق یا اختلاف کیا ؟ کس کس نے اتفاق یا اختلاف کیا ؟ کس کس نے اتفاق یا فلسفہ ، سائنس اور دوسرے عاوم میں نظر آتی ہے ۔ اگر آپ کسی فلسفی یا فلسفہ ، سائنس اور دوسرے عاوم میں نظر آتی ہے ۔ اگر آپ کسی فلسفی یا عالم کا مقام اس کے خاص علم کے دائرے میں ستعین کرنا چاهیں تو اس کے عاص علم کے دائرے میں ستعین کرنا چاهیں تو اس کے عاص علم کے دائرے میں ستعین کرنا چاهیں تو اس کے تناس علم کے دائرے میں ستعین کرنا چاهیں تو اس کے تناس علم کے دائرے میں ستعین کرنا چاهیں تو اس کے تناس علم کے دائرے میں ستعین کرنا چاهیں تو اس کے تناس کا مقام اس کے خاص علم کے دائرے میں ستعین کرنا چاهیں تو اس کے تناس کا مقام اس کے خاص علم کے دائرے میں ستعین کرنا چاهیں تو اس کے تناس کی رہنمائی اور مدد کو حاضر ہوتے ہیں ۔

کیا یہ بات ان لوگوں کے لئے بھی کہی جا سکتی ہے جو عام معنوں میں فلسفی، مفکر یا عالم نہ ھوں بلکہ اسلامی فکر کے علمبردار اور اس کی تاریخ کے معمار ھوں ؟ اس سوال کا جواب نہ واضح طور پر نفی میں ہے اور نہ اثبات میں ۔ نفی میں یوں نہیں کہ کم ویش تیرہ سو سال سے ھمارے آبا و اجداد اپنے علماء و آئمہ کے متعلق لکھتے لکھاتے آئے ھیں ۔ اور اثبات میں اس وجہ سے نہیں کہ یہ لکھنا لکھانا بیشتر دو لفظی رائے زنی یا اس قسم کے تعریفی یا تنقیصی جملوں پر مشتمل ھوتا تھا جیسے اردو کے قدیم تذکرہ نویس اردو شاعروں کے متعلق اپنی تالیفات میں درج کیا کرتے تھے ۔ مثلاً '' فلان نوجوان عمدہ شعر کہتا ہے ۔ اس کے اشعار میں زبان کا حسن بھی ہے اور تخیل کی بلندی بھی'' یامثلا ''فلان شاعر بڑا ھونہار ہے۔ اس کا مستقبل روشن دکھائی دیتا ہے'' بھر ''فلان کے کلام کا رنگ استادانہ ہے'' وغیرہ وغیرہ ۔ ھمارے قدیم مذھبی علمی سرمائے میں علما اور آئمہ کے متعلق اسی قسم کی تنقید ملتی ہے '' فلان نہایت بلند پایہ عالم دین اور انتہا درجے کے پابند شرع بزرگ

تھے " - " فلاں کا مرتبه علم اور تقوی دونوں میں فلاں بزرگ کے برابر اور فلاں سے ذرا کمتر مے " -

مقصود اس سے سوء ادب نہیں ۔ فقط یہ کہنا مطلوب ہے کہ همارے اسلامی فکر کی تاریخ میں علماء و ائمہ کے مقام و مرتبے کا تعین کسی ایسے معیار سے نہیں ہوتا رہا جس کی تفصیلات اور جزئیات باقاعدہ طور پر علمی اور سائینسی انداز سے طے پائی ہوں۔ ہماری تنقید زیادہ تر تاثراتی اور ذاتی نوعیت کی حامل تھی ۔ البتہ انیسویں صدی کے آخری سالوں میں مصر ، ترکی ، لبنان ، شام ، ابران اور خود ہر صغیر پاک و هند میں جب مشرقی اور جدید مغربی علوم کے دھارے باہم ملنے لگے اور آویزش کی نئی صورتیں رونما هوئیں تو عرب دنیا میں مفتی عبدہ اور علامہ رشید رضا اور همارے هاں سرشید ، شبلی اور ابوالکلام آزاد کے هاتھوں ایک نئی طرز تنقید نے جنم لیا اور هم نے اپنے تمام دینی اور علمی سرمائے کا پھر سے اور جدید انداز سے جائزہ لینے کا کام شروع کیا ۔ تاهم علمی سرمائے کا پھر سے اور جدید انداز سے جائزہ لینے کا کام شروع کیا ۔ تاهم علمی سرمائے کا پھر سے اور جدید انداز سے جائزہ لینے کا کام شروع کیا ۔ تاهم علمی عرب ناخال ہے ، یہ میدان باضابطہ معیار کے وضع و ترویج سے، میرے علم کی حدتک، تاحال خالی ہے ۔

یہاں ایک ذاتی تجربے کا ذکر بے محل نه هوگا۔ چند سال اد هر کی بات هے که :وران مطالعه مجھے ایک موضوع تحقیق سے خصوصی دلچسپی پیدا ہو گئی ـ موضوع یه تھا که سرسید سے لے کر اب تک پاک و ہند میں اسلامی فکر کا جو ارتقاء ہوا ہے اس کی ترقی میں یا اس کا رخ بدلنے یا سمت مقرر کرنے میں همارے جدید علماء مثلاً سرسید ' شبلی ، ابو الکلام آزاد ، مشرقی ، عبید الله سندهی ، اقبال، سید ابوالاعلملی مودودی، غلام احمد پرویز اور خلیفه عبد الحکیم وغيرهم ميں سے بھلا كس كس كا كتنا اور كيا حصه هے ۔ اس راه تحقيق ميں دوسری کئی دقتوں کے علاوہ ایک بڑی دقت یہ تھی کہ کسی مفکر اسلام یا متکلم اسلام کی حیثیت اور اسلامی فکرکی ترقیمیں اس کے حصے (Contribution) کا فیصلہ کس بیمانے اور معیار کی رو سے کیا جائے۔ میں نے بہتیرا ادھر ادھر جهانکا تاکا مگر اس قسمکا معیار، برا یا بھلا، مجھے کہیں نہ ملا ۔ بالآخر میں نے اس دقت کو اپنے طور پر حل کرنے کی سعی کی اور ایک معیار میری سمجھ میں آیا ۔ یقین غالب ہے کہ بعض حضرات اس معیار کو درست اور تسلی بخش قرار نہیں دیں گے۔ اور خود مجھے اس کی درستی اور حتمی صحت کے متعلق کوئی دعوی نہیں ۔ لیکن ایک بات اس کے متعلق ضرور کہوں گا۔ وہ یہ کہ اس معیار کے پیش نظر میرے کام کی بہت سی مشکلیں آسان اور بہت سی روکاٹیں دور ہو گئیں جس سے میں نے یہ جانا کہ یہ معیار قابل اعتماد اور کار آمد ضرور ہے ۔ اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں وہ معیار بیان کرتا ہوں ۔ یوں تو اسلام اور اسلامی تعلیمات کی ہے اندازہ خوبیاں اور محاسن هیں اور قرآن حکیم کے اندر حکمت و دانائی اور رشد و هدایت کے ایسے ایسے گوشے ظاهر و معفقی موجود هیں که ان سب کا احاطه کرنا ، ان سب کی حقیقت اور ته کو پانا اور ان سب سے بہرہ اندوز اور فیض یاب هونا کسی ایک فرد کے بس کی بات نہیں ۔ تاهم جہاں تک اسلام اور اسلامی تعلیمات کی تفہیم و افہام کا تعلق ہے ، میرے خیال میں چار خصوصیات بنیادی حیثیت رکھتی هیں اور کسی مفکر اسلام کی حیثیت متعین کرنے کے لئے یه دیکھنے کی ضرورت هوگی که کسی مفکر اسلام کی حیثیت متعین کرنے کے لئے یه دیکھنے کی ضرورت هوگی که کسی مفکر اسلام کی حیثیت متعین کرنے کے لئے یه دیکھنے کی ضرورت هوگی که کسی مفکر اسلام کی حیثیت متعین کرنے کے لئے یه دیکھنے کی ضرورت هوگی که کسی مفکر اسلام کی حیثیت متعین کرنے کے لئے یه دیکھنے کی ضرورت هوگی که کا دامن قاب و نظر ان کی دولت و ثروت سے خالی ہے ۔

9

میرے نزدیک اسلام کی سب سے پہلی خصوصیت اس کی وسعت ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ، کوئی فلسفہ ، کوئی نظام حیات اپنی ہیئت ترکیبی میں اس قدر وسعت نہیں رکھتا ۔ اسلام نے اپنے نظام عقائد ، نظام اخلاق اور نظام معاشرت کو ایسی وسیع انسانی بنیادوں پر استوار کیا ہے جو اس سے پہلے اور اس کے بعد شاید ھی کسی نظام حیات کو نصیب ھوا ھو۔ اسلام نے نسل ، رنگ اور جغرافیائی قومیت کے امتیازات کو بڑی خوبی اور کامیابی سے مثایا ۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا : اب سے کسی عرب کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عرب پر اور کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر فوقیت حاصل نہیں رہی۔ قرآن حکیم نے یہ اعلان کر کے کہ '' ان اکرمکم عند اللہ اتقکم'' شرف انسانی کو مال و دولت ، اقتدار و حکومت اور حسب نسب کے بوجھوں سے آزاد کر دیا ۔ آس نے مسلمانوں پر لازمی قرار دیا کہ اپنے نبی کی طرح پہلے انبیاء پر بھی غیر مشروط ایمان لائیں - یہی نہیں اس نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ کرہ ارض کی تمام قوموں کی طرف ہادی اور رسول بھیجے گئے اور ان تک خدا کی طرف سے ہدایت پہنچائی گئی۔ پھر اس نے ان تمام لوگوں کو جو ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں تمام اختلافات بھول کر نیکی اور بھلائی میں تعاون کے لئے پکارا اور اتحاد عمل کی دعوت دی۔ اسلام نے اپنے خدا کو رب العالمین بتایا اور اس کی بخشش و رحمت کو کسی ایک قوم یا طبقے کے ساتھ محدود و مخصوص کرنے کی کوشش نہیں کی ۔ قرآن نے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کی تلقین کی اور سعا ہدہ کر کے توڑنے سے منع فرما یا خواہ اس سے مسلمانوں کو نقصان اور ان کے دشمنوں کو فائدہ ہی کیوں ند پہنچتا ہو۔

مداهب کی تاریخ میں عقائد و اعمال سے بھی زیادہ نازک مسئلہ آخروی مذاهب کی تاریخ میں عقائد و اعمال سے بھی زیادہ نازک مسئلہ آخروی نجات اور حصول جنت کا رها ہے ۔ اسلام نےنه صرف اچھے یہودیوں اور اچھے نصرانیوں کو مراها ہے اور ان کی نیکیوں اور اچھائیوں کو مراها ہے اور ان کی

برے یہودیوں اور برےنصرانیوں سے الگ کرکے دیکھااور دکھایا ہے بلکہ جنت کی اجارہ داری کے تصور کی شدید مخالفت اور تردید کر کے اور خوشنودی باری تعالیٰ کا مدار خالص ایمان اور نیک عملی پر ٹھرا کر تاریخ انسانی میں پہلی بار نجات آخروی کے حصول اور سوال کو ھر قسم کی گروہ بندی سے مبرا قرار دیا۔

انسان اتنے وسیع القلب اور فراخ نظر نہیں ہوتے جتنا کہ خدائی ہدایت کا راستہ (قرآن حکیم) ہے۔ لہذا یہ لوگ اپنی تنگ نظری اور کم دلی کو قرآن میں دیکھنے یا یوں لکھیئے کہ قرآن کی وسعتوں کو اپنی حد نظر کے مطابق کاٹنے چھائٹنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ قرآنی تعلیمات کی بعض وسعتیں تو ظاہر و باہر اور باسانی سمجھ میں آنے والی ہیں لیکن بعض بڑی نازک اور گریز پا بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان گنت مفکرین، متکامین اور مبلغین اسلام ایسے گزرے ہیں اور آج بھی ہیں جو کمی خلوص یا کوتا ہی یا کاوش کی بنا پر نہیں بلکہ محض اپنی خلقی مجبوریوں اور ذہنی معذوریوں کے سبب اسلام کی وسعت کو کبھی نہ دیکھ سکے۔ اور جب دیکھ ہی نہ سکے تو اسے پیش کیونکر ہوتے۔ کرتے ، اس کی اشاعت کا بیڑا کیسے اٹھاتے ، اس کے علمبردار کیونکر ہوتے۔

مختصریه که میں جب بھی کسی اسلامی مفکریا دانشور کی حیثیت و می تبد پر غور کرتا ہوں تو سب سے پہلے یه دیکھتا ہوں که اس نے اسلام کی وسعتوں کو کس حد تک پایا ہے اور کہان اس کا فہم و ادراک اسلام کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے رہ گیا ہے۔ میں اس فاصلے کو تاپنا ، اس فصل و بعد کا اندازہ کرنا اپنے معیار نقد کا پہلا جزو خیال کرتا ہوں۔

اس معیار کا دوسرا جزو گہرائی ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں مادی اور طبعی حقائق و واقعات کا بیان ہے وهان ان کے پہلو به پہلو ایسے حقائق و واقعات کا تذکرہ بھی ہے جو مادی اور طبعی دنیا سے ماورا وصح اور کائنات کے لطیف تر اور عمیق تر واردات و احوال سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں حضرت سلیمان کے دربار کے ایک ایسے ذی علم شخص کا ذکر بھی ہے جس نے پلک جھپکتے میں ملکه سبا بلقیم کا تخت حضرت سلیمان کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ اس میں عزوہ بدر میں ملائکہ کے ذریعے مسلمانوں کی امداد غیبی کا حواله بھی ہے۔ اس میں حضرت موسیل کے هاتھوں پہاڑی سے بارہ چشمے پھوٹ بہنے اور دریائے نیل کے پانی کا دو حصوں میں بٹ جانے کا تذکرہ ہے۔ اس میں واقعه معراج ، قصه اصحاب کہف اور حضرت عیسیل کی بن باپ کے پیدائش کا بیان معراج ، قصه اس میں حضرت ابراہیم ، حضرت لوط اور حضرت مریم کے سامنے فرشتوں کا به شکل انسان ظاہر ہونا مذکور ہے اور اس صاحب نظر و عمل انسان کا به شکل انسان ظاہر ہونا مذکور ہے اور اس صاحب نظر و عمل انسان کا به شکل انسان ظاہر ہونا مذکور ہے اور اس صاحب نظر و عمل انسان کا به شکل انسان ظاہر ہونا مذکور ہے اور اس صاحب نظر و عمل انسان کا تذکرہ بھی ہے جسے عرف عام میں خضر کہتے ہیں۔

بے شمار مفسر قرآن اور متکام اسلام ایسے گزرے هیں اور اب بھی هیں جن گل باتیں علم 'اور شنید هوتی هیں ، ان کے سب وعظ و ارشاد قال کے تنگ دائرے میں گھومتے هیں ، ان کا دل لذت عشق و معرفت سے اور ان کی نظریں ذوق وصل و دید سے بے نصیب هوتی هیں۔ همارے زمانے میں بعض ایسے لوگ بھی موجود هیں جو اسلام کی تعلیم کے اس اهم پملو سے اس قدر غافل اور اس دولت قلب و نظر سے اس حد تک محروم واقع هوئے هیں که قرآن کے آن سب مقامات و احکام کو جن کی غائت اصلی خدا کی ذات سے براہ راست تعلق پیدا کرنا، اس کی معبت سے بہرہ اندوز هونا اور عقل کی سرحدوں سے پرے شوق و عرفان کی منزلوں میں داخل هونا ہے ، خالص مادی اور معاشرتی معانی پہنا کر دم لیتے هیں۔

میں جب بھی کسی مفکر اسلام کے مقام پر غور کرتا ھوں تو دوسری بات اس کی تصنیفات میں یہ ڈھونڈتا اور تلاش کرتا ھوں کہ اسلام کی اتھاہ گہرائیوں کا بھی وہ شناور ہے کہ نہیں ، اس کی فطرت کو مذاق روحانی بھی نصیب ھوا ہے کہ نہیں ، وہ صرف معاشرت و اخلاق اور سیاست و اقتصاد ھی کی باتیں کرتا ہے یا صلواۃ و درود کا رمزشناس بھی ہے۔ وہ دن کی مصروفیتوں ھی کا قائل ہے یا رات کی ریاضت و عبادت اور ''ان ناشئة الیل ھی اشد و طا و اقوم قیلا ، روسے، بہ ) مقامات کی بھی کچھ خبر رکھتا ہے ۔

[بلاشبه رات کو اٹھنا اور مصروف عبادت رہنا شخصیت کو پخته اور دعا کو پر تاثیر بناتا ہے]۔

اس معیار کا تیسرا جزو اسلام اور قرآنی تعلیمات کا بے مثل حسن تواژن فے ۔ دین و دنیا ، جسم و روح ؛ عبادت و معاشرت ، اخلاق و سیاست ، مرد اور عورت ؛ امیر اور غریب ؛ آقا و غلام — انسانی زندگی کے ان تمام پہلوؤں کے درمیان اعتدال اور توازن کی جو راہ هم کو اسلام نے دکھائی ہے ان سب کو جاننا سمجھنا ، قبول کرنا اور اپنانا ، پیش کرنا اور دکھانا جتنا بظاهر عام اور آسان دکھائی دیتا ہے ، در حقیقت اتنا هی کمیاب اور مشکل ہے ۔ اسلام نے بے شمار تفریقوں کو مثایا اور ان گنت مساواتوں کو بڑے نازک توازن اور تناسب کے ساتھ قائم کرنے کی طرح ڈائی ہے ۔ ان امور کے علاوہ جن کو اور تناسب کے ساتھ قائم کرنے کی طرح ڈائی ہے ۔ ان امور کے علاوہ جن کو قرآن نے بیان کیا هے ، انسانی زندگی کے بے شمار معاملات ایسے هیں جن کو قرآن نے بیان کیا هے یا پھر ان کے بارے میں دانستہ اور حکیمانہ سکوت قرآن نے بیان کیا هے یا پھر ان کے بارے میں دانستہ اور حکیمانہ سکوت میں خود توازن اور عدل کے ساتھ فیصلے کریں اور قدم اٹھائیں ۔ لاتعداد امور و معاملات وقت کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی میں پیدا هوتے اور شدید ذهنی یا معاشرتی الجھنوں کا باعث بنتے هیں اور جن کے مناسب حل کے بغیر کوئی معاشرتی الجھنوں کا باعث بنتے هیں اور جن کے مناسب حل کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ۔ اسلامی مفکر اور دانشور وہ ہے جو ان معاملات میں معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ۔ اسلامی مفکر اور دانشور وہ ہے جو ان معاملات میں معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ۔ اسلامی مفکر اور دانشور وہ ہے جو ان معاملات میں معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ۔ اسلامی مفکر اور دانشور وہ ہے جو ان معاملات میں

عدلوتوازن اور حق و انصاف کی وہ راہ اختیار کرے جو قرآنکی روح اور منشا کے عین مطابق ہو ۔

میں جب بھی کسی بڑے عالم دین اور مفکر اسلام کی حیثیت پر غور کرتا ھوں تو تیسرے نمبر پر یه دیکھتا ھوں کہ اس کا علم اور اس کی نظر بے شمار جدید مسائل میں اس کو کس سمت لے جاتی ہے۔ کیا وہ اسلام کے نام پر زندگی کی ترقی اور بہاؤ میں جگہ جگہ بند باندھتا اور قدم قدم پر روڑے انکاتا ہے ؟ کیا وہ جدید کی لذت اور تجدید کے شوق میں هر حد کو پھلانگتا اور هر سرحد سے تجاوز کرتا ہے؟ یا قرآن کے اصول توازن و اعتدال کو سمجھتے اور اس کی روح پر نگاہ رکھتے ھوئے زندگی کی ترقی و تعمیر میں ھماری مدد کو پہنچتا اور منشائے الہی کی تکمیل کرتا ہے؟

میری نگاه میں چوتھا معیار اقتضا بینی ہے۔ هر ایسی تحریک ایسی تہذیب،
ایسے مذهب کے لئے جیسا که اسلام ہے یه ایک قدرتی اور فطری امر ہے
که هر زمانے میں اس کی بقا اور ترقی کےلئے کچھ خاص تقاضے هوں ۔ جو تحریک
دس پندرہ ، بیس پچیس یا سو دو سو برس کی زندگی پر قانع اور مطمئن نه هو اور
رهتی دنیا تک اپنے آپ کو زندہ و فعال اور ترقی یافته اور طاقتور دیکھنا چاھے
اس کے لئے وقت کے عنصر کو جاننا سمجھنا اشد ضروری ہے۔ وقت مسلسل اور هر
لمحد آگے بڑھ رها ہے اور اس کی اس رفتار اور مرور کےساتھ زندگی کے احوال میں
تبدیلی اور تغییر و تبدل واقع هوتا ہے۔

میرا یه مطلب نہیں که وقت کے ساتھ خود زندگی کی اصل ، اس کی فطرت یا اس کی غائت بدل رہی ہے ۔ میری مراد یه ہے که زندگی کا ماحول ، اس کے حالات مسلسل بدلتے آئے ہیں اور بدلتے رہیں گے ۔ وقت کے اس کبھی نه رکنے والے بہاؤ کے ساتھ زندگی کے جب احوال بدلتے ہیں تو ان پر قابو پانے اور ان کی کو کھ سے جنم لینے والے مسائل کو حل کرنے لئے عر زنده تحریک پر یه لازم ہے که ان مسائل کے مطابق اپنے اندر سے وہ هتھیار اور ساز و سامان پیدا کرے جو اس کے تفوق کے سلسلے دو ٹوٹنے نه دے تا که تحریک مسائل و معاملات پر غالب رہے۔ اگر کسی زمانے میں مسائل و معاملات پر غالب اگئے تو سمجھئے که تحریک خطرے میں ہاور اس کی بقا خود تحریک خطرے میں ہاور اس کی بقا مخدوش ہے ۔ اس بیان کی توضیح و تصدیق کے لئے تاریخ فکر اسلامی سے مخدوش ہے ۔ اس بیان کی توضیح و تصدیق کے لئے تاریخ فکر اسلامی سے گذشته صدی کے اواخر اور اس صدی کے اوائل میں برصغیر پاک و هند میں وقت نے اسلام کے لئے ایک خاص صورت حالات پیدا کر دی تھی ۔ اس میں وقت نے اسلام کے لئے ایک خاص صورت حالات پیدا کر دی تھی ۔ اس میں وقت نے اسلام کے لئے ایک خاص صورت حالات پیدا کر دی تھی ۔ اس میں احمد مدنی جیسے مفسر قرآن ، بحمد علی جوہر جیسے مفسر قرآن ، حسین احمد مدنی جیسے شیخ الحدیث ، محمد علی جوہر جیسے نڈر سیاسی قائد

العربي إلى المحال پنچا مبندوں میر و و لینے کمال سے نائید ظلمتیں ٹرئیں اُس کے جال سے! پیتہ ہوں، یہ حُسنِ صفات ختم ہے اُس خُوشِ خِسال پر صَلاٰۃ اُس کی زات پراور اُس کی آل باپ صَلاٰۃ اُس کی زات پراور اُس کی آل باپ (حکیم)

اور عاشق اسلام موجود تھے لیکن وقت کا اقتضا پورے شعور اور پوری بصیرت کے ساتھ جس شخص کی سمجھ میں آیا اور جس نے اپنے زمانے میں اسلام کے لئے اقتضا بینی کا حق ادا کیا وہ صرف اقبال تھا ۔ اس نے اسلامی فکر کو تازہ کرنے اور کرنے ' مسلمانوں میں اسلام کی سچی اور گہری محبت پھر سے بیدار کرنے اور اسلام کی تعلیمات پر ان کے بقین و اعتماد کو بحال کرنے میں بھی گراں قدر خدمات انجام دی ھیں ' پر ان کی کوئی خدمت اور ان کا کوئی کارنامہ ' ان کی اس خدمت اور ان کا کوئی کارنامہ ' ان کی اس خدمت اور ان کے اس کارنامے کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو انہوں نے وقت کے تقاضے کو پہچان کر اور بڑے بڑے نامور عالموں کو بے خبر یا گم کردہ راہ دیکھ کر اسلامی قومیت کی حقیقت کو اپنوں اور بیگانوں پر روشن کرنے کے سلسلہ میں انجام دیا ۔ اقبال سے پہلے اپنے اپنے دور کے تقاضے جن بزرگوں نے سمجھے اور دیکھے اور پھر تن من دھن سے ان کو پورا کرنے میں لگے رہے ' سمجھے اور دیکھے اور پھر تن من دھن سے ان کو پورا کرنے میں لگے رہے ' ان میں سرسید ' شاہ ولی انلہ ' مجدد الف ثانی ھند میں اور ابن تیمیہ ، غزالی ' رومی ' ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل کے اسمائے گرامی پورے عالم اسلامی میں خاص اھمیت رکھتے ھیں ۔

چنانچه چوتهی اور آخری اور سب سے اہم بات جو میں کسی مفکر اسلام کے ہاں دیکھتا بھالتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کو اس نے کسی حد تک سمجھا اور دیکھا ہے۔ اپنے عمد کے مخصوص اسلامی تقاضوں پر اسکی نظر کتنی اور کیسی ہے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے اس نے، درمے، سخنے قہدمے، کیا کچھ کیا ہے۔

اس معیار کے مطابق میں خلیفہ عبدالحکیم کے کام کا جائزہ لینا چاھتا ھوں۔
یوں تو خلیفہ صاحب نے خاصی کتابیں اپنی یادگار چھوڑی ھیں ۔ ان میں افکار
غالب' فکر اقبال، حکمت رومی، داستان دانش، اسلام اینڈ کمیونزم اور ولیم
جیمز کی مشہور تصنیف Varieties of Religious Experience کا ترجمه شامل
ھیں۔ لیکن جہاں تک اسلام پر لکھنے کا تعلق ہے ان کا اصل کارنامہ ''اسلام
کا نظریہ' حیات'' ہے ۔ اصل کتاب انگریزی میں لکھی گئی اور بعد میں اس کا
اردو ترجمه بھیشائع ھوا۔ اس کے علاوہ ''تشبیمات رومی'' اور ''اسلام کی بنیادی
حقیقتیں'' (خلیفه صاحب کا مضمون) بھی اس ضمن میں خاص اھمیت رکھتی ھیں۔
دارسلام کا نظریہ' حیات'' کا به غور مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے که

خلیفه صاحب کو اسلامی تعلیمات کی وسعت کا صحیح اور سچا شعور حاصل تھا۔
انہوں نے ایک دو نہیں، متعدد مقامات پر ان صداقتوں پر مناسب زور دیا ہے
جس کے بغیر اسلام کے نظریه عیات کی تصویر مکمل نہیں ہوتی ۔ یه واقعه ہے
کہ هماری فکر کی پوری تاریخ میں اسلامی تعلیمات کے اس پہلو کو پوری
جرانت اور کامل یقین و اعتماد کے ساتھ بہت کم پیش کیا گیا ہے۔ خلیفه

عبدالحكيم ان معدود بے چند افراد میں سے هیں جنموں نے قرآن حكیم كے اس حصه تعلیم كو شرح صدر كے ساتھ سمجھا اور الم نشرح پیش كیا ۔ ان كی كتاب كا مقدمه اور وه باب جسكا عنوان ''مذهب كا اسلامی تصور'' في اس بات كا زنده ثبوت هیں كه اسلام كے اندر وسیع انسانی همدردی اور انسان اور انسان كے درمیان هرقسم كے تعصبات سے بالاتر هو كر حق و انصاف قائم كرنے كی جو روح كار فرما في، خليفه صاحب اس كے محرم تھے ۔

اب گہرائی کی طرف آئیے۔ ھمارے اس زمانے کے عام مذاق کے خلاف خلیفہ عبدالحکیم کا مذاق عارفانہ تھا۔ اور وہ اسلام کے سچے اور حقیقی تصوف سے آشنا تھے۔ وہ خود تو شاید صاحب حال ہزرگ نه تھے مگر ان کے مزاج اور ان کی شخصیت میں اس کا رنگ خاصا رچا ھوا معلوم ھوتا ہے۔ اس میں مولانا روم کی کرامت کو بھی دخل ھوگا۔ ظاھر ہے جو شخص رومی جیسے صاحب دل پر ایسی کتاب لکھے جو پوری علمی دنیا میں اپنے موضوع پر سند کا حکم رکھتی ھو تو اس کا لکھنے والا خود اس دولت دل سے کیونکر محروم رہ جاتا جو رومی کے هاں بے دریغ تقسیم ھوتی ہے۔ ''تشبیمات رومی'' سے بھی خلیفه می حوم کی شخصیت کے اس رخ پر مزید روشنی پڑتی ہے۔ وہ جدید علوم و فنون کے ماھر اور ان کے دل کے بڑے قدردان تھے مگر طبعی اور مادی علوم کے مطابعہ اور شغف نے ان کے دل کو مردہ اور انکی روح کو بے ذوق نہیں کرڈالا تھا۔ ''اسلام کا نظریہ' حیات' کو مردہ اور انکی روح کو بے ذوق نہیں کرڈالا تھا۔ ''اسلام کا نظریہ' حیات' کا ھر نوجوان اسے به غور پڑھ اور وہ کالج کے درجوں میں انگریزی اور اردو کی نصابی کتب میں جگہ پائے۔ ان کی تحریروں سے یہ بات بخوبی ثابت ھوتی ہے نصابی کتب میں جگہ پائے۔ ان کی تحریروں سے یہ بات بخوبی ثابت ھوتی ہے کہ وہ زندگی اور اسلام کی گہری اور روحانی حقیقتوں کے نہ صرف قائل تھے بلکہ کہ وہ زندگی اور اسلام کی گہری اور روحانی حقیقتوں کے نہ صرف قائل تھے بلکہ ان کے پرجوش مگر غیر ھنگامہ پرور علمبردار اور مبلغ بھی تھے۔

مجھے معلوم ہے کہ اقبال نے عجمی تصوف کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور انہوں نے عمر بھر اسکے خلاف جہاد کیا مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ خود اقبال اپنے قلب و روح کے اعتبار سے اسلام کے سچے تصوف کی بڑی عمدہ مثال تھے۔ اقبال کے بعد ان کی اس بے نتیجہ اور حقیقتاً غیر اسلامی تصوف کے خلاف اٹھائی معریک کو بعض لوگوں نے ایسا رنگ دیا اور اس سے ایسا تاثر پیدا کیا جس سے روح اسلام بری طرح مجروح ہور ھی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ خدا کی سچی محبت، اسکی عبادت کا ذوق و شوق اور اسکی ذات اقدس سے ذاتی اور زندہ تعلق پیدا کرنے کی ارزو اور لگن کے لئے ان کے اسلام میں کوئی جگہ باقی نہیں رھی ہے۔

ایسے میں خلیفه عبدالحکیمنے "حکمت رومی" "تشبیمات رومی" اور "اسلام کانظریه میات" کے ان ابواب کی صورت میں جن کا تعلق اسلامی خدا پرستی

'صفات الہمل' 'صفات ذاتی' اور 'عبادت و اطاعت' سے ہے، جو خدست انجام دی ہے ، اسکی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے ۔ ان کے سبب سے اسلام کے اصلی تصوف کی تاسیس ہوتی ہے ۔

اب توازن کے جزو کو لیجئے۔ خلیفہ صاحب نے ھمارے جدید معاشرتی مسائل کے کئی موضوعات سے اپنی تحریروں میں بحث کی ہے۔ انکی بحث میں هر جگه توازن اور اعتدال کا پہلو پایا جاتا ہے۔ معاشرے میں عورت کے حقوق، جدید تہذیبوں کے صحت مند اور مفید عناصر کا اخذ و قبول، معاشرے میں مفلوک الحال طبقے کی دستگیری و اعانت، ان طبقوں پر قانونی پابندیوں کی سفارش جنکو نفع کاری کی کھلی چھٹی کے باعث ھمارا معاشرہ معاشرتی ناھمواری اور معاشی ناانصافیوں کا شکار ہے حتمل کہ یتیم پوتے کی وراثت، ضبط تولید اور خواتین کاسیاسی سرگرمیوں میں شرکت کا سوال – ان تمام امور میں خلیفه صاحب نے جو موقف اختیار کیا وہ بہت سے دیگر مفکرین کے مقابلے میں روح اسلام کے زیادہ قریب ہے۔

اب میں اقتضابینی کی طرف آتا هوں۔ اسلام جیسی زندہ اور قید زمان سے آزاد تعریک کے لئے هر زمانے میں کچھ مشکلات، کچھ مسائل خصوصیت کے ساتھ ایسے درپیش هوتے هیں جن کے ساسب حل پر اور جن کے بارے میں ملت اسلامیه کی صحیح رهنمائی پر اسلام کی بقا اور مسلمانوں کی زندگی کا انحصار هوتا هے۔ جو شخص اپنے معاصرین میں سے اسلام کی ضرورت کو پورا کرتا اور اسلام کی یه بنیادی عصری خدمت سر انجام دیتا هے وهی شخص، میرے نزدیک، اصلا امام اور رهنما هوتا هے۔ اسی خدمت کی انجام دهی کی صلاحیت کو میں اقتضابینی کہتا هوں۔

اقبال کی وفات کے بعد اب تک جو کم و بیش تیس برس کا زمانه گزرا ہے اسمیں همارے حالات و احوال میں بڑی اهم اور بنیادی تبدیلیاں واقع هوئی هیں۔ آزادی اور ایک آزاد وطن کا حصول ہے پناہ فرق پیدا کرتا ہے۔ اقبال اپنی بصیرت اور اسلامی فکر کی روشنی کے ساتھ همیں پاکستان کی سرحدوں تک چھوڑ گئے تھے۔ سرحدوں کے اندر اور بعد کے مسائل کو همیں خود حل کرنا تھا۔ نئے حالات نے نہائت اهم اور سنگین مسائل پیدا کئے۔ اسلامی آئین کی تشکیل، ملک کے بے پناہ نئے پرانے وسائل کو اسلام کے اصول معاش کی روشنی میں بروئے کار لانا، ملک کے قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا، اپنی سیاسی اور معاشرتی زندگی کو اسلامی خطوط پر چلانا، یورپ اور امریکہ، روس اور چین کی تہذیبوں کی طرف مناسب رویہ اختیار کرنا، اپنی معاشرت کے جمود کو توڑنا، جدید علم و فنون اور صنعت و حرفت سے متوازن انداز میں استفادہ کرنا، اپنے خطام تعلیم کو نئی اور بنیادی ضرورتوں کے مطابق از سر نو تعمیر کرنا ۔ یہ اور نظام تعلیم کو نئی اور بنیادی ضرورتوں کے مطابق از سر نو تعمیر کرنا۔ یہ اور

اس قسم کے بیسیوں ایسے مسائل تھے جن میں پاکستان کی نئی مملکت اور عوام جن کے دل ہمیشہ اسلام کے ساتھ اور اسلام کی خاطر دھڑ کتے ہیں، اسلامی اصولوں کی روشنی کے طلبگار اور ارزو مند تھے ۔

تھوڑے بہت زمانی فصل و 'بعد کے ساتھ اس میدان میں تین اشخاص اترہے:
اول ابو الااعلیٰ مودودی، دوم، غلام احمد پرویز اور تیسرے خلیفه عبدالحکیم۔
چند سالوں کے اندر اندر پوزیشن بوں ہوگئی تھی که ابو الا علیٰ مودودی اس
مدرسه ' فکر اسلامی کی قیادت کررہے تھے جو بدلے ہوئے حالات کو در خور اعتنا
نہیں سمجھتا۔ غلام احمد پرویز اس مکتبه ' خیال کو بڑھاوادے رہے تھے جو
صرف بدلے ہوئے حالات ہی کو در خور اعتنا سمجھتا ہے اور خلیفه عبدالحکیم
اعتدال اور بصیرت اور اقتضابینی کی ان روایات کے علمبردار تھے جن کو اولا اسر سید نے قائم کیا اور درمیان میں اقبال نے نہایت بھیرت اور کامیابی کے ساتھ
ترتر دی ۔

خلیفه صاحب نے جس کام کو هاته میں لیا تها، اس کے لئے وہ پوری طرح مسلح تھے۔ جدید علوم سے آگاہ ، اسلام کے محرم، مغرب کے رمز شناس دماغ میں سوچنے کی صلاحیت، قلم میں لکھنے کی طاقت اور زبان میں فصاحت و بلاغت کا زور، پھر صحت بھی میسر اور فراغت بھی۔ مگر افسوس کہ وہ اس کام کو پوری طرح سرانجام نه دے سکے۔

آج سر سید اور اقبال کے خوابوں کی سرزمین میں دوسرے مدرسه هائے فکر تو قوی، ڈی اثر اور فعال هیں مگر خود سر سید اور اقبال کا مدرسه فکر کمزور اور کم اثر ہے ۔ اور اس وقت شاید هماری سب سے بڑی علمی اور اسلامی ضرورت یه ہے که اس کمزوری کو دور کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں اس کام کی تکمیل کی جائے جسے خلیفه عبدالحکیم مرحوم ادھورا چھوڑ گئے هیں ۔

## خلیفه صاحب کا فلسفه مذهب محمد انور خلیل

الاسلام كا نظريه عيات مين خليفه عبد الحكيم فرماتے هيں كه المذهبي زندگی سپردگ کی زندگی ہے۔ یہ ادنیل کو اعلمٰی کے ، شخصی خواہشات کو غیر شخصی عقل کے ، ہے قدر کو قابل قدر کے ، دنیا کو آخرت کے، جزوی کو کلی کے تابع کرنے کا نام ہے ( )۔ حیات کی غایت '' لطف اندوزی یا الم پروری نہیں بلکہ آس کو اس طرح بسر کرنا ہے کہ آنے والا کل ، گذرنے والے آج سے بہتر ہو۔ حیات کی اصل غایت اصلاح ہے۔ ظاہر اور باطن میں زندگی سکون نا آشنا ہے۔ ہر اعتبار سے اس کا وجود ایک رزم گاہ ہے ،، (y) ۔ خیروشر یا خوب و فاخوب کے تصادم سے اس کی داستان خونچکان ہے۔ حیات کا مقصد بیرونی اور اندرونی تنازعوں پر غالب آنا ہے۔ " امن کا آرزومند هونا انسان کی فطرت ہے۔ اس لئے ھر دو وجود اسلام یا امن کا آرزو مند ہوتا ہے ،، (پ)۔ امن ، سلامتی یا خوشحالی ، مسرت ، ترقی ـ یه ایک هی حقیقت کے مختلف نام هیں - یمی هیں وہ مقدمات جن سے خلیفه عبدالحکیم ایک نئے علم کلام کی داغ بیل ڈالتے عیں۔ اس وقت دنیا کو واقعی ایک نئے علم کلام ا ور نئے فلسفه مذهب کی ضرورت ہے جو تجریدی بحثوں سے زیادہ حقیقی انسانی زندگی کے مسائل سے عبارت ہو۔ خلیفہ صاحب کے مذہبی اور فلسفیانہ افکار سیں ہمیں ایک نیا اسلوب ملتا ہے جس کا اطلاق وہ دور حاضرہ کے مسائل پر کرتے ھیں۔ اُج کے انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر اس کے وجود میں بے شار رخنے ہیں ، اس کے شعور میں انتشار ہے ، وہ پارہ پارہ ہو چکا ہے اور اس کی شخصیت کی جگہ بہت سے چھوٹے چھوٹے خانوں نے لے لی ہے جن کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے۔ اگر ہم ارتقا' کے نقطه نظر سے غور کریں تو معلوم ہوگا که وه ارتقا' جس کی خصوصیت تنوع ، ارتباط اور تنبیت ہے انسان کی سطح پر آکر بہت زیادہ عرصے تک اپنی اصل صورت قائم نہ رکھ سکا۔ چنانچہ موجودہ دور میں آکر ایک بے لگام ، خود رو اور بے منگم روحانی تصادم میں انحطاط پذیر ہوگیا ہے ۔ انسان کی تمام حیات آفرین قوتوں کا رخ سائنس اور فنیات کی طرف مؤ گیا ہے اور عام ترق محض مادی خوشحالی کے آدرش میں تبدیل هوچکی

ایشاً ۱۳۵

ا خليفه عبد الحكيم ' اسلام كا نظريه' حيات - ١٣١ - ١٣٢

ع ۔ ذھن و جسم ، روح و مادہ پر مشتمل ناقابل تقسیم و مدت میں سے صرف جسم ، مادہ اور مدار کو س کزی حیثیت حاصل ہوگئی ہے ۔ اگر یه سلسله یونہی جاری رها تو انسانیت کا مستقبل کیا ہوگا ؟ اگر سائنس اور ٹکنالوجی کی ترق اور روحانیت کی نفی کو لازم و ملزوم سمجھا جاتا رها تو بنی نوع انسان کا کیا حشر ہوگا ؟ اجتاعی شعور کی غیر فطری تقسیم نے جو کرب پیدا کیا فی اس کی تلافی کا کیا امکان ہے ؟ مادی ترق کی دوڑ میں کچلی جانے والی روح کا کیا علاج ہو سکتا ہے ؟ یہ اور ایسے می سینکڑوں سوال میں جو آج کے انسان کو پیش ہیں ۔

بنی نوع انسان کو اس داخلی اضطراب و خلجان سے نجات دلانے میں مذھب ایک بڑی قوت بن سکتا ہے لیکن سیاسی گروہ بندی کی طرح مذھبی فرقہ واریت نے کل انسانیت کو باھم دست و گریبان جاعتوں میں بدل دیا ہے۔ خلیفه صاحب کہتے ھیں کہ مذھب اپنی اصل میں ایک متحد رھنے اور متحد رکھنے والی قوت ہے۔ لیکن تاریخ ایسے ھلاکت خیز واقعات سے بھری پڑی ہے جن کی بنیاد مذھبی منافرت پر رھی ۔ تاریخ مذاھب میں یہ ایک ایسا تضاد ہے جس کا رفع کرنا فلسفه 'مذھب کا اولین منصب ہے۔ کیا کوئی ایسا مذھب ممکن ہے جسے کل انسانیت کا مذھب کہا جا سکے ؟ ایک ایسا عالمگیر مذھب جو تام مذاھب کی ایک وحدت ھو، جو کل انسانیت کے لئے ایک مکمل خیابطہ 'حیات بن سکے ، جس کے اصول معروضی ھوں ، ھمہ گیر ھوں ؟ مذھب کیا مستقبل انسانیت کا مستقبل ہے۔ اگر متنازع مذاھب ایک عمہ گیر نظام دین میں منظم ھو سکتے ھیں تو بنی نوع انسان کے مستقبل سے مایوس ھونے کی کوئی میں منظم ھو سکتے ھیں تو بنی نوع انسان کے مستقبل سے مایوس ھونے کی کوئی

خلیفد عبدالحکیم کی فکری کاوشوں کا بیشتر حصد اسی ایک بنیادی مسئله کی عقدہ کشائی ہے۔ ان کے فلسفیاند تاملات کا مقصد همیشد یه رها که عالمگیر مذهب کے بنیادی اصولوں کو اس طرح اجا گر کیا جائے که وہ اتنے هی قابل یقین هوں جتنے که سائنسی حقائق ۔ چنانچه دین و دانش کے مسائل پر گہری نظر رکھنے والے هم عصر حکما میں خلیفه صاحب اپنے تصور مذهب کے لحاظ سے ایک ممتاز مقام رکھتے هیں۔ اقبال کی طرح وہ بھی یه پخته عقیدہ رکھتے تھے که تقلید پرستی اور مذهب کے ثانوی پہلوؤں پر زور دینے سے انسانیت باهم متخالف گرو هوں میں بنے جاتی ہے اور مذهبی تعصب و تعذیب کا ذریعه بنتی ہے (پ)۔ جہاں تک ظاهری رسوم کا تعلق ہے مختلف قوموں کا مذاق مختلف ہے مگر جس میں کوئی سخت گیری نہیں ۔ خلیفه صاحب کی فکر میں همه گیر مذهب جس میں کوئی سخت گیری نہیں ۔ خلیفه صاحب کی فکر میں همه گیر مذهب

ج. خليفه عبد الحكيم ' اسلام كا نظريه حيات ' ص. ١٥٠

ایک آزادانه نظم مے جو مختف حالات و کوائف ، مختلف اقوام و ملل کے مخصوص تجربات سے مطابقت رکھنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے۔ مذھبی زندگی کا باطن وہ بیمثال جزئیت ہے جو کلیت کی تلاش میں ھر مزاحمت میں سے اپنے لئے راسته نکال لیتی ہے۔

کل انسانیت تام تفصیلات میں کسی ایک سلسله ' رسوم کی پابندی نہیں کر سکتی ۔ مذہبی اعمال میں اختلاف تا ابد جاری رہے گا ۔ لیکن اس کے باوجود دنیا کی تام قوموں کو جس طرح عالمگیر امن اور خیر خواہی کے لئے چند بنیادی اصولوں پر متحد ھونے کی دعوت دینا زمانہ کا تقاضہ ہے اسی طرح ایک عالمگیر مذھب کے بنیادی اصولوں کو پوری انسانیت کے سامنے پیش کرنا بھی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود مذہبی رواداری کے اعلیٰ مسلک کے ، انسان مذہبی اضافیت کے اصول کو اپنا نہیں سکتے کیونکہ یہ اصول به باطن اتحاد انسانی کے سنانی ہے ۔ اعلمٰی مذہب کا تقاضه ہی یہ ہے اور خود انسانی برادری کے آفاق تصور میں یہ امر پنہاں ہے کہ ایسے عالمگیر اصول موجود هیں جن پر تام انسانوں میں باہمی توافق حسنہ و تعامل خیر پیدا ہو سکتا ہے۔ یمی عالمگیر مذهب ہے جو اضافی مذاهب سے ارفع ہے۔ مگر آجکل کسی عالمگیر مذہب کے محض امکان کے متعلق سوچنا بھی بظا ہر نری خیال ارائی معلوم ہوتی ہے کیونکہ ماضی میں بنی نوع انسان کبھی ایک مذھب کے ہیرو نہیں رہے اور آج بھی وحدت انسانی کثرت مذاهب سے پاش پاش ہے۔ پھر یہ مذاهب بذات خود بے شار فرقوں میں تقسیم ہیں ۔ خلیفہ صاحب کہا کرنے تھے کہ اس تقسیم کی سب سے بڑی مثال عیسائیت ہے۔ عیسائیت میں فرقه بندی کا یه عالم ہے که صرف امریکی مردم شاری میں تین سو سے زیادہ فرقوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہندو مت بھی بے شارعقائد اور رواجوں کے لئے ایک مجموعی نام ہے۔ ہندو ستکا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ اس میں کوئی مشترک عقیدہ سرے سے ہے ھی نہیں۔ نتیجه یه ہے که هندوستانی مردم شاری میں لفظ '' هندو ،، کی تعریف صرف منفی طور پرکی گئی ہے ـ یعنی ہندوستان کا ایسا باشندہ جو مسلمان ، عیسائی یا بودہ نه هو وه " هندو ١، كملاتا هـ - بوده مت بهي بهت سے فرقول ميں تقسيم هے اور روحانیت اور سہاتہا بدھ کی الوہیت کی تکریم ہی ان فرتوں کو یکجا کئے ہوئے ہے ۔ خلیفہ صاحب کہتے ہیں کہ اسلام میں بھی فرقے موجود ہیں مگر ان فرقوں کے ما بین اختلافات کی نوعیت سیاسی یا فقہی ہے ۔ سارے فرقے اسلام کے بنیادی اصولوں پر ایمان رکھتے ھیں لہذا یہ کہنا ہے جا نہ ھوگا کہ اسلام میں ایسے فرقوں کا وجود نہیں ہے جن کے درمیان کوئی واضح حد فاصل ہو۔ شیعوں کے نزدیک رسول اکرم کے بعد منصب خلافت حضرت علی کو ملنا چاہئے تھا، انتخاب یا چناؤ کے ذریعہ نہیں بلکہ نبی اکرم سے روحانی قربت کی وجہ سے

ان کے خیال میں خلافت یا امامت کا حق روحانی وراثت کے طور پر منتقل ہوتا چاہئے تھا۔

بہر حال اگر انسان کے کلی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو مذھبی فرقوں اور عقائد کی نامعقول اور افسوسناک جنگ کے اندوھناک مناظر بنی نوع انسان کے اتحاد اور استحکام پر یقین رکھنے والوں کے لئے ھر زمانہ میں حقیقی مسئلہ رہے ھیں ۔ اس سلسلہ میں یہ امر ملحوظ رکھنا چاھئے کہ روحانی مذاھب کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جاتا اور ان پر عمل کیا جاتا تو یہ واقعہ انسانیت کی شیرازہ بندی کے لئے ایک عظیم قوت ثابت ھوتا ۔ انسان اپنی روح کو پالیتا اور اپنی منزل و مقصد کو پہنچ جاتا۔ لیکن ھوا اس کے برعکس سطحی مذھبیت نے انسان ایک دوسرے سے کئے ھوئے ھیں ۔ خلیفہ صاحب کہتے ھیں کہ سائنس انسان ایک دوسرے سے کئے ھوئے ھیں ۔ خلیفہ صاحب کہتے ھیں کہ سائنس انسان ایک دوسرے سے کئے ھوئے ھیں ۔ خلیفہ صاحب کہتے ھیں کہ سائنس کو ایک بنا چکے ھیں لیکن انسان کے اتحاد کی راہ میں دو فوذیں حائل ھیں: کو ایک بنا چکے ھیں لیکن انسان کے اتحاد کی راہ میں دو فوذیں حائل ھیں: کو ایک تشدد آمیز مذھب جو حق و صداقت اور نجات کی تھیکیداری کا دعوی درت ہے اور دوسری تنگدلانہ قوم پرستی جس کی بنیاد زبان ، نسل یا جغرافیانی وحدت ہر ھوتی ہے ۔

مجلس اقوام کا تصور بیسویں صدی کی علا کت خیزیوں کے درمیان پہلا جهجكتا هوا قدم تھا جس كا مقصد اقوام عالم كے لئے ايك مشرك پديث فارم بنانا تھا تاکہ وہ اُپس کے معاملات میں اخلاقیت نے اصول اپنا سکیں اور خود کو ان کا پابند رکھ سکیں۔ لیکن ہر قوم میں ذاتی خود سریکی جڑیں اتنی زیادہ گہری تھیں کہ اس کو کسی واحد عالمکیر ضابطہ ' اخلاق کا پابند بنانا مشکل تھا چنانچہ بیس سال کے عرصہ میں قومیں ایک دوسرے سے پھر ٹکرائیں اور پوری قوت سے ٹکرائیں ۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اب صورت یہ ہے کہ ساننس ا کر یه واضح نه کر چکی هوتی که یا تو دنیا سیں جنگ نہیں هوکی یا پهر پوری انسانیت مٹ جانے کی تو تیسری جنگ بھی چھڑ چکی ہوئی۔ اس وقت ا کر باہمی کشیدگی کے باوجود جنگ نہیں ہوتی تو اس لئے نہیں کہ قوموں کی خود سری یا خود غرضی میں کمی هوئی هے بلکہ اس لئر کہ سائنسی ایجادات کی هلا لت أفرینی نے انہیں دہشت زدہ کر دیا ہے ۔ اس وقت جب کہ معلمین اخلاق انسان کی سرشت بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکے سائنس کی خالص مادیت کامیاب ہو چکی ہے۔ چنانچہ شاید اب عالمی جنگ نہیں ہوکی کیونکہ سائنس آئندہ کی جنک اس انداز سے پیش کرتی ہے کہ نہ فاتح رہیگا نہ مفتوح ۔ جیسا کہ اوپر گزرا کسی روحانی قدر نے نہیں بلکہ ہلاکت کے خوف نے امن کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ جنگ کے اسباب جوں کے توں موجود ہیں ۔ یہ مننی قسم کا امن کسی پائیدار

انسانیت کا ضامن نہیں ہو سکتا ۔

توکیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں مذہب سے مدد لینی چاہئے ؟ انسانیت کی تاریخ میں مذہب کے وظیفہ کا جائزہ لیتے ہوئے خلیفہ صاحب واضع کرتے ہیں کہ کوئی ایسا مذہب جو بہت سی جنگوں کا سبب بنا ہے انسانوں کو متحد نہیں کر سکتا ۔ خلیفہ صاحب بطور خاص واضح کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے دوسرے مذہب کے پیروؤں کو نیست و نابود کرنے یا انہیں اپنا مذہب قبول کرنے پر مجبور کرنے کے لئے کبھی جنگ نہیں کی ۔ کبھی کبھی مسلم فرقوں میں کشیدگی بھی پیدا ہوئی ہے اور ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنے اور تکایف پہنچائے میں کشیدگی بھی پیدا ہوئی ہے اور ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنے اور تکایف پہنچائے کے اکا دکا واقعات بھی ہوئے ہین لیکن اسلام کے کسی فرقے کے لوگ اس مقصد سے کبھی جمع نہیں ہوئے کہ کسی دوسرے مذہب یا کسی دوسرے مسلم فرقے کو صفحہ مستی سے مثا دیں اس وجہ سے اسلام عالم انسانی کی وحدت کے فرقے کو صفحہ مستی سے مثا دیں اس وجہ سے اسلام عالم انسانی کی وحدت کے فرقے کو صفحہ مستی سے مثا دیں اس وجہ سے اسلام عالم انسانی کی وحدت کے فرقے کو صفحہ مستی سے مثا دیں اس وجہ سے اسلام عالم انسانی کی وحدت کے فرقے کو صفحہ مستی سے مثا دیں اس وجہ سے اسلام عالم انسانی کی وحدت کے فرقے مثبت اساس کا کام دے سکتا ہے۔

r

تاریخ کے تجزید سے ثابت ہوتا ہے کہ مذھبی جنگیں صرف یورپ کی تاریخ کا ھی خصوصی باب ھیں۔ قرون اولی کے مسلمانوں نے کبھی کسی مذھب کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ جب عرب کے نیم ممذب قبیلے خود اسلام کو تشدد سے نیست و تابود کرنے کے لئے برسر پیکار ہوئے تو ان مسلمانوں نے مدافعانه جنگیں کیں ، یماں تک کہ وہ محفوظ و مامون ہوگئے۔ اس امن کو انہوں نے مذھبی آزادی اور رواداری کے لئے استعال کیا۔ اس کے بر خلاف روما میں مذھبی آزادی کبھی نہیں تھی اور پوری مسیحی دنیا دو سو سال تک مض اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لئے مسلح ھو کر حملہ آورھوتی رھی۔

مسلمان یا عیسائی ماضی میں کچھ ھی کرتے رہے ھوں مگر آج عام انسان کی ذھنیت اس حد تک بدل چکی ہے کہ مذھبی جنگیں ممکن نہیں رھی ھیں - عالمی امن کے حصول کی راہ میں یہ بھی یقیناً قابل تعریف قدم ہے - لیکن مسلم جنگ کے امکان کا ختم ھو جانا ھی گافی نہیں ہے - ایک دوسرے سے الگ رھنے کا رجحان، جذباتی بیگانگی اور چھپی ھوئی دشمنی بدستور موجود ھیں۔ ھر صاحب نظر اور ھر محب انسانیت اس صورت حال کو یقیناً تشویش کی نظر سے

صدیوں کے ذهنی نشو و نا اور معروضی فکر کے بعد طبیعی فطرت کی ایک ایسی سائنس کا وجود ممکن هو گیا ہے جسے هر قوم کے سائنس دان احترام کی نظر سے دیکھتے هوں ۔ تام قوموں کے لئے ایک سیاسی پلیٹ فارم حقیقت بن چکا ہے۔ قوموں اور افراد کے بنیادی حقوق هر قوم نے تسلیم کرلئے هیں البته اس میں ابھی وقت لگے گا کہ عملاً هر جگه ان کا احترام هونے لگے ۔ کیا مذهب کے معامله میں بھی کسی ایسے سمجھونے کا امکان ہے ؟ انسانی ذهن جس نے ایک

متحد رہنے اور متحد کرنے والی سائنس اور ٹکنالوجی کی شخلیق کی اور جس نے انسان کے بنیادی حقوق پر سمجھ ته کرانے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی امن کے تحفظ کے لئے ایک ادارہ کو وجود بخشا ' بین المذھبی کشیدگی کو آگر ختم نہیں کرسکتا تو کم از کم اس کا زور ضرور توڑ سکتا ہے اور بین المذھب ھی خیر کالی کے فروغ کے لئے مثبت قدم بھی اٹھا سکتا ہے ۔

خلیفه صاحب کا نظریه به هے که قومیں اور مذهبی عقیدے اور فرقے تاریخ انسانی کے تام دیگر واقعات کی طرح بالاخر انفرادی اور ساجی نفسیات کی تخلیق هیں - تاریخ کی بالفعل قوتیں هر دورکے ساتھ بدلتی رهی هیں اور مذهبی معتقدات و رسوم کو متغیر کرنے والے نفسی و ساجی معطیات بھی تغیر پذیر رہے هیں - جو چیز خود تغیر کی پیداوار هو اس کے سزید تغیر کے امکانات ختم نہیں هوسکتے۔ یہاں جس سوال کا جواب درکار فے وہ یه فے که مذهب کے معاملے میں تنگدلانه فرقه پرستی سے کسی قسم کی افاقیت و همه گیری کی طرف نشو و نما کا کوئی عمل اهسته رهنا عوا فے یا نہیں ؟

خوش قسمتی سے هم اس سوال کا جواب اس بات میں دے سکتے هیں۔
ایک وہ وقت تھا جب هر قبیله کے خود اس کے ذاتی دیوتا هوئے تھے جو اس
قبیله سے توشفقت اور محبت رکھتے لیکن باقی تام دیوتاؤں اور انکی پرستش کرنے
والوں کے دشمن هوئے ۔ اس سرحله پر مذهب اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیت
کی نوعیت قبائلی تھی ۔ ان دیوتاؤں کو عظمت اس لئے ملتی تھی که وہ پورے
قبیلے کی اجتاعی انا کے مظہر سمجھے جاتے تھے۔ یه دیوتا خود آپس کے جھگڑوں
کے ساتھ ساتھ اپنے عبادت گذاروں کی جنگوں میں بھی سرگرمی سے حصه لیتے
تھے ۔ بنی اسرائیل کا ارتقا' اس دور سے اگلا قدم تھا ۔ یه بنی اسرائیل کے
مذهبی شعور کی نشو و نا تھی جس نے اپنے ارد گرد کے قبائل کے دیوتاؤں کو
سے انکار کر بیٹھے ۔ اب صرف ایک خدا باقی تھا ، عالم قطرت اور عالم انسان کا
خالق اور رب ۔

بے شار دیوتاؤں کے تصور کے خاتمہ نے انسانیت کو ایک بنانا شروع کیا کیونکہ ایک ایسی منظم دنیاکا تصور ممکن ہوسکا جس کا مبدا ایک خالق اعلیٰ کی مشیت تخلیق ہو اور جسے برقرار منظم رکھنے والی قوت بھی اسکی ذات یکتا ہو ۔ لیکن انسان کے قدیم قبائلی رجعان کی جڑیں بہت گہری تھیں اسے پوری طرح دبایا نہ جا سکا ۔ اس رجعان کی وجہ سے وہ ایک خدا بھی جو قادر مطلق اور عالم کلی ہونے کی حیثیت سے عالمگیر اور آفاقی ہے محض ایک خاص قوم کی تقدیر سے سروکار رکھنے والاسمجھا جانے لگا۔"منتخب قوم،، یا "برگزیدہ بندوں" کے تصور نے الہیت کی وسیع و عریض عارت میں قبائلیت کے داخلے کے لئے چور

دروازه کهول دیا اور خدا باین وجه عالمگیر نه رها بس واحد و بر تر ذات کے طور پر بات رها جس کا کام اپنے ماننے والوں کو برتری دلانا تھا۔ چنانچہ توحیدی مذاہر اپس کی دشمنی میں ان کثرت پرستانہ مذاہب کو پیچھے چھوڑ گئے یمہوں نے دوسرے قبائل کے دیرناؤں کے ساتھ رفته رفته رواداری کا سلوک شروع کر دیا تھا ۔ خدائے واحد ان کے ہاں ایک جابر فرمانروا یعنی ربالعساکر بن گیا ۔ یہودیوں اورعیسائیوں کی جنگ کو دیکھٹر اور اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ ان دونوں کے ٹکراؤ پر نظر ڈالٹر ۔ اگر خدا صحیح سعنوں میں کل بنی نوع انسان کا پانن ھار ہے تو وہ بنی نوع انسان کے ایک بڑے حصے کے ساتھ سوتیلی اولاد کا سا سلوک نہیں کر سکتا آور نہ نسل انسانی کے اتنے بڑے حصے کو محض دوزخ کا ابندھن بنانے کے لئے تخلیق کر سکتا ہے۔ عالمگیر مذہبی شعور کا سنگ بنیاد اس اصول کو بنایا جا سکتا ہے ۔ چنانچہ اس کی روشنی میں خلیفہ صاحب بنی اسرائیل کے مذھبی شعور کے ارتقاکا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ فرمانے ہیں کہ یمودی ذهنیتکی جڑیں منتخب توم یا برگزیدہ 'بندوںکے تصور میں پیوست ہیں گو ان کے بڑے بڑے پینمبر اخلاقیاتی اصولوں کی عظمت کا درس دیتے تھے لیکن یہ اخلاقیاتی اصول بھی مہودیوں کو زیادہ تر انکی اپنی است کی تقدیر سے متعلق نظر آئے میں ۔ ان کے هاں خدا کو بھی خاص طور سے ان هی کے رنج و راحت سے سروکار رہتا ہے ۔ اسرائیلی پیغمبروں میں حضرت عیسی غالباً سب سے زیادہ عالمگیر انسانیت کے داعی تھے۔ خلیفہ صاحب نے جس بصیرت اور روشن ضمیری كساته حضرت عيسماكي تعليهات اور نصرانيت كي ارتقا كم جائزه عالمكير مذهب كي نقطه ' نظر سے اپنے مقالہ ' غیر مطبوعہ (!ls Universal Religion Possible) میں کیا ہے وہ مذہبی ادب میں اپنی نظیر آپ ہے ۔ خلیفہ صاحب حضرت عیسمل کے بارے میں رقمطراز ہیں کہ ان کی روحانیت کا دائرہ بہت وسیع تھا اور یہ بڑی روحانی اور اخلاق اصلاح کا باعث بنا - لیکن انجیل مقدس میں بعض ایسے بیانات بھی ہین جو ان کی وسعت نظر اور محبت و شفقت سے متوافق نہیں ہیں۔ مثلًا یہ اشتعال انگیز بیان کہ میں اپنے بچوں کا کھانا کتوں کے آگے نہیں ڈال سکتا ۔ اس بیان میں کتوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسی کی قوم (بنی اسرائیل) یا امت میں شامل نه هوں - ایسے بیانات حضرت عیسی کی تعلیمات سے اس قدر متخالف هیں کہ اُدمی یہ سوچنر پر مجبور ہو جاتا ہےکہ یا تو یہ اصل بیانات کی تحریف هیں یا بعد کا اضافه هیں ـ حضرت عیسمل کی تعلیات نه صرف رواداری بلکہ دشمن تک سے مثبت اور تخلیقی شفقت و محبت کا درس ہیں۔ دشمن سے محبت کا سبق ایک دنیا دار عمل پسند انسان کے لئر ایک ایسی خام خیالی کی حیثیت رکھتا ہے جو افراد اور اقوام کی زندگی میں کسی عملی افادیت کا حاسل نہیں ہو سکتا لیکن تصور اور مثال کی ماہیت ہی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حقیقت

اور واقعه سے آگے رہتا ہے۔ تام صحیح اخلاق اور روحانی ترق اور عالمی امن کے فروغ کے امکانات کا رخ اسی طرف ہوتا ہے جس کی نشاندھی اس کی عینیت میں ہوتی ہے۔ اگر عیسائیت کی نشو و نا اپنے خطوط پر ہوتی جو حضرت عیسی لے متعین فرما دئے تھے تو یہ بنی نوع انسان کے لئے نعمت عظمی ثابت ہوتی لیکن افسوس کہ ان کے ماننے والوں نے کلیسا کے جنگی نظام کی بنیاد ڈالی اور اس کا جواز انجیل مقدس سے پیش کیا۔خود حضرت عیسی کاقول ہے کہ میں امن نہیں تلوار لے کر انجیل مقدس سے پیش کیا۔خود حضرت عیسی کاقول ہے کہ میں امن نہیں تلوار لے کر ایا ہوں - سامی اجی روم کی طاقت جس لمحه عیسائیت کی حامی بنی اسی لمحه سے عیسائیت رومی سامی اجیت کے سانچوں میں ڈھلنا شروع ہوئی اور رومن کیتھولک چرچ عیسائیت رومی سامی اجیت کے سانچوں میں ڈھلنا شروع ہوئی اور رومن کیتھولک چرچ بن گئے اور انہوں نے آزادی میمیر کا گلا گھونٹ دیا۔ احتساب خانوں میں رونگئے کی ٹور کے اور انہوں نے آزادی ضمیر کا گلا گھونٹ دیا۔ احتساب خانوں میں رونگئے جس نے بدی پر محبت سے فتح پانے کا سبق دیا تھا اور تشدد سے منع خس نے بدی پر محبت سے فتح پانے کا سبق دیا تھا اور تشدد سے منع فرمایا تھا۔

عیسائیت بھی '' منتخب قوم '' یا '' برگزیدہ بندوں '' کے تصور کا شکار ہوگئی۔ اب عیسائیت کے ہیرو منتخب قوم یا برگزیدہ بندے قرار پائے۔ مذہب ایک عالمگیر انسانی مظہر کے طور پر نشو و نما پانے کی بجائے تاریخ کا ایک واقعه بن كر ره گياء كليسائي ازعانات مين جنهين خود حضرتعيسي جيسا وحدانيت پسند بھی نه سمجھ پاتا ایک طرف تو یہودیت کے اثرات ھیں اور دوسری طرف یونانی و روسی اصنام پرستی کی سمیت ہے۔ روسا میں هیروؤن اور شمنشاهوں کو دیوتا بنا کر پوچنر کا رجعان ہمیشہ سے رہا ہے۔ لہذا جب عیسائیت رومی علاتوں تک پہنچی تو حضرت عیسی کو خود اللہ تعالی کے مماثل قرار دینا مشکل نہ ہوا۔ خداکی موت اور اس کی دوبارہ حیات کے بت پرستانہ تصورات کوکلیسائی عيسائيت كے اندر داخل هونے ميں زيادہ دير نہيں لگي۔ تجسيم، مصلوبيت، كفاره، حضرت عیسیل کی پیدائش اور موت کے معجزے ، یعنی سریت پسندی اور یونانی ما بعد الطبیعیات کے ساتھ ساتھ رمز پرستی عیسائیت کی مرکزی صداقتیں قرار پائے ۔ حضرت عیسمل ان تمام باتوں کو یقیناً کفر قرار دیتے - ان کی سمجھ میں یه بات کبھی نه آتی که خداکی ماں یا خداکی موت جیسی اصطلاحات کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ وہ انسان کے گناہوں سے عفو و درگذر اور رحمت و شفقت کی صورت میں تو خدا کو دیکھ اور سمجھ سکتے تھے لیکن ایسا خدا ان کے نزدیک پرلے درجه کی حاقت سے زیادہ نه هوتا جو ایک انسانی جسم کا قالب اختیار کر لے اور انسانی گناھوں کی پاداش میں مارا جائے - خلیفہ صاحب فرمانے هیں که اس تفصیل کا مقصد یه واضح کرنا ہے که اگر حضرت عیسی كي خالص وحدانيت جس مين خدا كا لازمي وصف عالمكير رحمت و شفقت تها تنگدلانه یهودی تصوری باقیات اور اصنام پرستانه سریت اور ما بعد الطبیعیات سے ملوث نه هو جاتی تو شائد مذهبی ذهنیت رکهنے والی پوری انسانیت کا دین بن جاتی -

عیسائیت اپنے ابتدائی دور میں زندگی کے ساتھ منفی رویہ اختیار کرنے کے سبب رھبائیت پسند ھوگئی جب کہ جنت اور دوزخ اس دنیا سے الگ، زمان و مکاں سے ماوری اور کوئی طبعی مقام نہیں ہے - جنت تو خود انسان کی روح اور اس کے دل میں ہے اور حضرت عیسی نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ اس کو اپنائیں گے وہ دنیا کی نعمتوں سے بحروم نہیں رکھے جائیں گے کیونکہ روح اور دل میں دنیا کی ھر نعمت سا سکتی ہے ۔ ان کا مقصد اس سے یہ تھا کہ تام اقدار ایک قدر یعنی صفائی قلب میں سمو دی جائیں۔ اگر زندگی کی نعمتوں کو بالذات مقصد بنا لیا جائے اور انہیں وسیلہ سمجھنے کی بجائے بالذات داخلی قدر کا حامل ٹہرایا جائے اور ھر چیز کی انتہا ان ھی میں تلاش کی جائے تو نعمتیں نعمیں نہیں رھیں کیونکہ جو لوگ صرف ان نعمتوں کو ھی زندگی سمجھتے برھیں وہ ان کے حصول کی کوشش میں زندگی سے محروم ھو جاتے ھیں ۔ اس کے عکس جو لوگ اصل اور حقیتی زندگی کو اپنا مقصد بنانے ھیں ان کے لئے مادی عمیں معض ذریعہ ھوتی ھیں مقصد نہیں۔ گویا سوال اولیت کا ھے یعنی وہ کیا خیر ھے جسے قدر اعلیٰ کے طور پر سب سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کوئی چاھئر ۔

قدر ایک مجرد تصور ہے۔ مجرد تصورات کی تشریح کرنا یا ان کے متعلقات کی وضاحت کرنا نہایت دشوار ہے کیونکہ وہ تام الفاظ جو مجرد تصورات کے لئے استعال کئے جاتے ہیں ایک مفہوم تو رکھتے ہیں لیکن ان کا مصداق نہیں ہوتا ۔ بر خلاف اس کے جو الفاظ مقرون اشیا کی نائندگی کرتے ہیں انکی تشریح میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ۔ میں جب قلم کا لفظ استعال کرتا ہوں تو اس ک تشریح ضروری نہیں ہوتی ۔ هر شخص اسانی سے میرا مفہوم سمجھ جاتا ہے ۔ لیکن سچائی اور نیکی جیسے مجرد تصورات تشریح طلب ہوتے ہیں۔ یہ ضرور ہوتا کہ سچائی اور نیکی کے الفاظ ہم مختلف مواقع پر مختلف سیاق میں استعال کرتے اور سنتے رہتے ہیں ، اس لئے ان کے مفہوم کا ایک خاکہ سا ہمارے ذہن میں ضرور ہوتا ہے لیکن اگر لفظ '' نیکی '' کے مکمل مفہوم کو بیان کرنے کے لئے شہور ہوتا ہے لیکن اگر لفظ '' نیکی '' کے مکمل مفہوم کو بیان کرنے کے لئے رہے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم جس لفظ کو بظاہر آسان سمجھ رہے تھے اور جس کے مفہوم کے متعلق ہارے دل میں پہلے کوئی شبہ بھی نہیں تھا وہ واقعتا کتنا پہلو دار ہے ۔ قدر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے ۔ ہم جب قدر کا لفظ سنتے یا بولتے ہیں تو ہارے ذہن میں کوئی نہ کوئی مفہوم ضرور ہوتا ہے لیکن جب ہم اس مفہوم کے بیان کی طرف آئے ہیں تو وہ ہلکا سا ہوتا ہے لیکن جب ہم اس مفہوم کے بیان کی طرف آئے ہیں تو وہ ہلکا سا ہوتا ہے لیکن جب ہم اس مفہوم کے بیان کی طرف آئے ہیں تو وہ ہلکا سا ہوتا ہے لیکن جب ہم اس مفہوم کے بیان کی طرف آئے ہیں تو وہ ہلکا سا

خاکه بھی او تا ھوا محسوس ھوتا ہے جو تشریح کی ذھنی کوشش سے پہلے موجود تھا - اس دشواری کی سب سے بوری وجه یه ہے که هم مجرد تصورات کو ان مقرون ٹھوس اشیا' واقعات یا حقائق کے حوالے سے ھی سمجھ سکتے ھیں جن میں اس مجرد تصور کا کوئی نه کوئی پرتو نظر آتا ھو ۔ مثلاً جب هم قدر کی گفتگو کرتے ھیں تو ھار بے ذھن میں خود قدر نہیں بلکہ قابل قدر یا قدر کی حامل اشیا' واقعات یا اصول ھوتے ھیں اور ھم انہی کو قدر کی تشریح کےلئے استمال کرتے ھیں گویا اقدار کی یافت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک که وہ طبیعی دنیا میں ظاهر نه ھول اور انسان خود بھی طبیعی دنیا کا ایک حصه ہے لہذا کوئی مذھب جو اس دنیا سے ماوری کسی اور دنیا تک محدود رهتا ھو صحیح معنوں میں مذھب نہیں ھو سکتا ۔ عیسائیت دوسری دنیا سے سروکار رکھ کر اس معنوں میں مذھب نہیں ھو سکتا ۔ عیسائیت دوسری دنیا سے سووکار رکھ کر اس دنیا کے باسیوں کے لئے مذھب کی حیثیت سے کسی مقام کی مستحق نہیں رھتی ماورائی نقطہ نظر تھا ۔ ایک عالمگیر رحمت و شفقت کے طور پر خدا کے تصور ماورائی نقطہ نظر تھا ۔ ایک عالمگیر رحمت و شفقت کے طور پر خدا کے تصور میں ھوتا ۔

خليفه صاحب فرمات هين كه خداكي لافاني اور لامتناهي رحمت وشفقت تخلیقی رحمت و شفقت هی هو سکتی ہے۔ ایسی رحمت و شفقت جو ان هستیوں کی تخلیق کر رہی ہو جو اس رحمت و شفقت کی معروض بھی ہوں اور موضوع بھی ۔ خدا اور ان هستيوں کے درميان ايک شخصي اضافت و نسبت هوني چاهئر لیکن اضافتیں اور نسبتیں خلا میں موجود نہیں ہوا کرتیں ۔ ان کے لئے اشیا 'اور هستيوں كے عوالم كي ضرورت هوتي هے - اگر عالم روح عالم غايات هے تو ايك ایسے عالمکی ضرورت ہے جو ان غایاتکی تکمیل کے لئے وسائل فراہم کرسکتر ۔ہ عالم فطرت کو عالم وسائل سمجها جا سکتا ہے ۔ تخلیقی محبت و شفقت کو ایسے جال کی تخلیق کرنی چاہئے جو صورت و اشکال میں ظاہر ہو سکے ـ حنانچہ ایک صحت مند انسانی جسم خدا کی تخلیقی محبت کا انتہائی جمیل اور قابل تعریف شاهکار هوتا ہے۔ وہ سفریت پسند جو روحانی نشو و نہا اور بقول خود اپنی نجات کی خاطر فاقه کشی کرتا اور ازیت کوشی اختیار کرتا ہے گمراہ ہو چکا ہے۔ وہ جسم کو اذیت پہنچاکر روح کو بھی تباہ کرتا ہے کیونکہ یہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ حضرت عیسیٰ ذعنی اور جسانی طور سے بہت صحت مند انسان تھے ، ان میں زندگی و صحت کی وہ فراوانی تھی کہ محض ان کی موجودگی یا ذرا سا لمس مرتے ہوؤں کو جلا دیتا ۔ وہ امراض کے نہیں ذہنی اور جسانی

Khalifa A. Hakim, "Is Universal Religion Possible ?" ايک غير مطبوعه مضمون -

یه واقعه مذهبی تاریخ کے عظیم ترین المیون میں سے ایک ہے که ابتدا صحت کے مسیحا تھے ۔ ھی سے حضرت عیسیل کو سمجھنے میں غلطی ھو رھی ہے۔ ہودی پیشواؤں ے جو تام اصلاحی پیغمبروں کے همیشه دشمن رہے حضرت عیسی کو کافر اور باغی قرار دیا کیونکہ ان کی تعلیم یہ تھی کہ قانون انسان کے لئے بنایا گیا ہے، انسان قانون کے لئے نہیں بنایا گیا ۔ تنیجیت کو آسانی مذاهب کا حریف سمجھ لیا جاتا ہے لیکن حضرت عیسی کی شکل میں همیں ایک عظیم نتیجت پسند نظر اَتا ہے جو اشیا کی صداقت کو صرف اقدار حیات کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ ولیم جیمز اور اس جیسے نتیجت پسندوں نے جو کچھ کیا وہ اتنا کہ حضرت عیسمل را س اصول یا حکیانه قول کی فلسفیانه تشریح کر دی که درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے ۔ تنگ دل اور کٹر یہودی علما \* جن کے لئے مذہب بڑی حد تک ایک بے مغز چھلکا تھا ایک ایسے شخص کو نہ سمجھ سکے جس کے نزدیک روح کی آزادانه زندگی هی صحیح مذهب تهی اور جیسا که انجیل مقدس ع مندرجات سے واضح هو جاتا هے که خود حضرت عیسی کے قریب ترین حواری بھی انہیں نہ سمجھ سکے۔ وہ انہیں ایک قسم کا ایسا عظیم جادوگر سمجھتے تھے جو انسانوں کے جسم سے برائیاں نچوڑ کر ان برائیوں کو معصوم جانوروں کے جسم میں بھونک دے اور جانور ان برائیوں ع ساتھ سسک سسک کر ختم هو جائیں ۔ حضرت عیسمل کی روحانیت کل مخلوق سے ہے حد و حساب محبت و شفقت کے علاوہ کچھ نہیں ۔ لیکن اگر ان کے حواری ان کی اس روحانیت کا عشر عشیر بھی سمجھ لیتے تو ایسے بے رحانه فعل کو ان سے منسوب نه کرتے -کیا کوئی روحانی انسان انجیر کے درخت کو محض اس لئے بد دعا دے سکتا ہے کہ وہ طبیعی اسباب کی بنا ' پر بے برگ و ہار ہے اور اس نے اسے مایوس کیا ہے ؟ یہ حواری ان کی عالم جنت کی تشبیہ کو بھی سمجھ نہ سکے اور اس کے متعلق بچکانہ اور احمقانہ سوال کرتے رہے ۔ انجیل مقدس کے مندرجات سے ظاہر هوتا ہے کہ جب حضرت عیسلی کو صلیب پر چڑھایا گیا تو یہی حواری مبہوت ھوکر رہ گئے اور جب قبر میں اتار دئے جانے کے تین دن بعد انہوں نے حضرت عیسلی کو زندہ سلامت چلتے پھرتے اور قبر کو خالی دیکھا تو انہیں ہوش آیا اور وہ پھر حضرت عیسیل پر ایان لے آئے۔ انہوں نے اسے ایک غیر معمولی واقعه سمجها اور موت پر حضرت عیسی کی فتح کا ثبوت قرار دیا ۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ایسا واقعہ ہے جو نہ صرف ولیوں اور ہزرگوں کو بلکہ عام انسانوں کو بھی پیش آچکا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ انہیں آسان پر اٹھا لیا

Khalifa A. Hakim, "Is Universal Religion Possible?" غيرمطبوعه مفسون "?

گیا ہے کیونکہ انہیں مقدس باپ کی طرف لوٹنا تھا اور مقدس باپ کا مسکن اُسہان ہے ۔ حضرت عیسی کے حواری قابل معافی ھیں کیونکہ قدیم ابتدائی مذھبی شعور کا عام حکم اسی قسم کا تھا ۔ لیکن آپ جدید تعلیم یافتہ پوپ کے متعلق کیا کہیں گے جو بیسویں صدی کے وسط میں تام کیتھواک عیسائیوں کو حکم دے کہ آج سے سب اس بات پر ایان لے آئیں کہ حضرت عیسی کی والدہ حضرت مریم کو بھی آسان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ مجھے حیرت ہے کہ حضرت عیسی کو ذھنی اور عقلی ترق کے اس روشن دور میں بھی بہتر طور پر نہیں سمجھا گیا ۔

کیا سینٹ پال نے انہیں سمجھ لیا تھا ؟ سینٹ پال ہودی گھرانے میں پیدا هوئے تھے - خلیفه صاحب کے تجزیه کے مطابق وہ اپنے بیشتر هم عصروں کی طرح یونانی ما بعد الطبیعیات ، کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت عيسيل كي شخصيت ما بعد الطبيعيات، غناسطي داستانون اور اسرار كا لباده اڑھا دیا اور اس طرح ان کی پرستش کو دین بنا دیا ۔ کلیسائی عیسائیت کا بڑا حصه سینٹ پال کی تخلیق ہے۔ چنانچہ باطنی و سٹری عقائد کے ماننے والے برگزیدہ بندے کہلائے - تجسیم ، گناہ آدم کی پاداش میں کفارہ ، ترک دنیا ، گناه اول اور تثلیث پر ایان نجاتکی لازمی شرط تهرا. حضرت عیسیاکی حیات بخش روهانیت اور صحت مند اخلاقیت اس پالینیت میں دفن کر دی گئی. صرف چند آزاد خیال عیسائی تھے جنہوں نے حضرت عیسیل کی تعلیات اور زندگ کی ابدی اقدار کو بے جان متعقدات کے اس ڈھیر سے پھر کرید نکالا جس میں یہ دوہزار سال سے دبی ہوئی تھیں. ان آزاد خیال عیسائیوں کے لئے حضرت عیسی پھر وہی اسرائیلی پیغمبر بن گئے جو وہ حقیقتاً تھے ۔ ایک ایسے پیغمبر جس نے الہیت کا دعوی کبھی نہیں کیا ، جس نے بلندی کردار کا مظاہرہ کیا اور اسی کی تعلیم دی ، جس نے مادہ پر روح کو ترجیح دی ، جس نے ظاہری باتوں کی اہمیت کو نظر انداز کرنا سکھایا ، جس نے ظاہری کردار سے زیادہ توجہ کے قابل نیت اور رویه کو ٹہرایا ، جس نے محبت و شفقت کو قانون پر فوتیت دی اور حس نے خداکو عالمگیر رحمت و شفقت کے عین قرار دیا۔ انسانیت کے لئے اس سے بہتر مذهب كيا هو سكتا هے ؟ ليكن قدامت پسند اور استنادى عيسائيت كے نزدیک یه انتہائی نا کافی ہے ۔ وہ حضرت عیسیٰل کی ارفع و اعلمٰی انسانیت سے اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتی جب تک که وہ خدائے تعالیٰ سے عین نه ہو اور جب تک که حضرت عیسی کی موت و حیات انسان کے زوال اور شفاعت کے كائناتى نظام كا تكمله نه سمجهى جائے -

کلیسائی عیسائیت کے ممتاز اور مخصوص عناصر ایسے ہیں کہ پوری بنی ٹوع

لا غيرمطبوعه مضمون "Is Universal Religion Possible ?" عيرمطبوعه مضمون

انسان تو کجا خود روشن خیال اور اعتدال پسند عیسائیوں کے لئے بھی قابل قبول نہیں ہیں ۔ یہ ہیں وہ بنیادی وجوہات جن کی وجہ سے یہودیت اور عیسائیت بنی نوع انسان کی حقیقی شیرازہ بندی کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں ۔

مگر جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں خلیفہ عبدالحکیم کا یہ یقین محکم

مے کہ ایک عالمگیر مذہب کے بغیر حیات کا ارتقا اپنی کلیت کے ساتھ جاری نمیں رہ سکتا اس لئے تام انسانوں کے لئے ایک ایسا مذہب نا گزیر ہے جس کی بنیاد معروضی ہو اور جو اس منتشر مخلوق کو اس کی تام ترگونا گرنی اور رنگینی کے ساتھ ایک راستہ اور ایک مقصد کی یگانگت میں پرو سکے۔

انہوں نے عالمگیر مذھب کی لازمی خصوصیات یہ بیان کی ھیں :-

ر د یه ایان که وجود کی بنیاد روحانی اور خدا حیات کی روح تخلیقی

ہ - ائسانی روح روح الہی کا جزوی مظہر ہے -

ب خدا ، کل موجودات کی کائناتی روح اور کائنات میں جاری و ساری هونے کے باوجود اس سے ماوریل ہے - خدا کائنات سے اس سے بھی زیادہ قریب ہے جتنا کہ کوئی فنکار اپنی تخلیق سے ہوتا ہے مگر وہ اپنی مخلوق سے ماوریل رہتا ہے کیونکہ اسکی ہستی امکان ظہور کے ہر مرحلے پر اپنی تہام تخلیقات سے بے انتہا عظیم ہے ۔

ż

س - صفات خداوندی کو اپنانا انسان کا مقصود هے - خدا چونکه سراپا نور و عشق هے اس لئے علم میں اضافه اور اس کے ساتھ ساتھ محبت و شفقت میں اضافه انسان کو خدا سے زیادہ سے زیادہ قریب کرتا حاتا هے -

صرف حسی ادراک اور منطقی استدلال هی علم کا ذریعه نمین هیں ـ
حقیقت کی ایسی جمهتین بھی هین جو ماورائے حس و عقل هیں
انسانی روح ایک ارفع و اعلیٰ سطح پر ان جمهتوں سے رابطه پیدا
کر کے وہ حیات اور نور حاصل کر سکتی ہے جس سے بحر و بر
نا آشنا هیں ـ چنانچه وحی ایک حقیقت ہے ـ

ہ ۔ کسی وحی یا کشف میں اگر داخلی تضاد ھو یا اگر وہ باقاعدہ طور پر ثابت شدہ حقائق کے بالکل متضاد ھوں تو اس پر تنقیدی نگاہ ڈالنے کی اجازت ہے چنانچہ متضاد الہاسات میں سے کسی ایک پر صحیح کا حکم لگانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ غیر جانبدار عقل سے مددلی جائے اور زندگی داخلی انسانی اقدار

Khalifa A. Hakim, "Is Universal Religion Possible ?" غورمطبوعه، فضمون "

کو سامنے رکھا جائے کیونکہ نوربسیطاور عقل کے فیصلوں کے درمیان درمیان کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی النہام انسانیت کے مطلق اقدار کی نفی کرتا ہے تو اس کو صحیح تسلیم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان اقدارکا سر چشمہ اور ان کی تکمیل خدا ہے۔ مذہب بہر حال نام ہے اقدار کی بقا پر ایان کا ۔

ے۔ اگر کوئی مذہب ارتقا کے عام تصور سے مخالف سمت میں جاتا ہے تو اسے عالمگیر قبولیت حاصل نہیں ہو سکتی ۔ اُج ارتقا کے تصور کا وجود که هر مظهر پر اطلاق همه گیر طور پر صحیح سمجها جاتا هـ وه مادی اور حیاتی صورتیں جو آج نظر آتی هیں آرتقا کے ایک طویل عمل کی پیداوار هیں - چاهے نظام شمسی هو چاهے انسانی جسم ، ان کی موجودہ صورت یقینی طور پر زمان میں ہوئی ۔ یہ هو سکتا ہے که زندگی کی اصل ابتداکو ابھی سائنسی طور پر سمجھا نه جا سکے یا اس کا عملی تظاہر ممکن نہ ہو ۔ لیکن اس میں شک نبیں کہ زمین پر زندگی کا آغاز اس وقت هوا جب حالات اس کے لئے سازگار ہوگئے ۔ نبض حیات کی ابتد جس یک خلیاتی جسم میں ہوئی وہ کروڑوں سال کے بعد اپنی اعلمیٰ ترین شکل میں انسانی عضویه میں ظاہر ہوئی ۔ الغرض زندگ کی کوئی صورت بیک جنبش وجود میں نہیں آئی ۔ حیات کی اصل و ابتدا اور اس کی نشو و نا میں تغیر و تبدل کے عمل کے متعلق اختلاف رائے ہے چاہے اس کو میکانکی کہا جائے یا بروزی یا تخلیقی یہ سب اختلافات اس واقع کی تعبیر و تشریح کے اختلافات ہیں جو خود ناقابل تردید ہے۔ یه تو مکن ہے کہ کوئی خدا پرست یه عقیدہ رکھر کہ حیات کا کل عمل خدا کا مقرر کردہ ہے ، اور خدا ہی اس نظام کو چلاتا ھے یا یہ کہ حیات تخلیقی خدا ھی ھے۔ لیکن ایک عقل پسند اور سائنسی دورکی ذهنی فضا میں کوئی آیسا نظریه کائنات یا ما بعد الطبيعيات قابل قبول نہيں ہو سکتا جو ارتقا' کے واقعہ کو نظر انداز کر جائے ۔

جو مذہب عالمگیر بننا چاہتا ہے اس کے لئے یہ عقیدہ بھی ناگزیر
 ہے کہ بنی نوع انسان رنگ ، نسل یا مذہب کے اختلاف کے باوجود ایک مستحکم اور متحد اکائی ہیں۔

جس طرح ایک صحیح مذہب کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ '' برگزیدہ بندوں ،، یا '' محبوب قوم ،، کے تصور سے دامن بچائے ، اسی طرح اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ کسی نسل کے موروثی طور پراعلیٰ یا موروثی ادنیٰ ہونے

ع غلطعقیده کو بھی قابل مذمت ٹہرائے۔ تام انسان ذہنی اور جسمی ساخت لیز وظیفے اور جبلی اعتبار سے بنیادی طور پر یکساں ھیں۔ ماحولکی طرف سے اثر انداز ھونے والے عوامل اور تاریخ کے اعال ھیں جو اس بنیادی یکسانیت میں عادات و اطوار اور رسوم و رواج کی گونا گوں صورتیں پیدا کر دیتے هیں -ایک انگریز بچه کو اگر پیدائش کے فوراً بعد نیگرو ماحول میں رہنے بسنے والے نیگرو والدین کے سیرد کر دیا جائے تو وہ بچہ اپنے نقطه ' نظر اور اپنی سیرت کے اظہار و اعتبار سے ایک نیگرو کی طرح نشو و نا پانے گا ، اس کی زندگی میں انگریز تہذیب کے ساجی ورثے کا کرئی شائبہ نہیں پایا جائے گا۔ اسی طرح اگر انگریز معاشرہے میں ایک نیگرو کو یکساں مواقع فراہم رہیں اور اس کے ساتھ مساویانہ انسانی برتاؤ روا رکھا جائے تو وہ شرح ذھانت کے معاملے میں انگریز بچوں سے پیچھے نظر نہیں آئے گا ۔ یہ واقعہ جو سائنسی اور عمرانی طور ہر ثابت ہو چکا ہے ہر جگہ کے لئے اعلمٰی مذہبی شعور کے لئے بھی ہمیشہ ایک مسلمه اصول رها ہے۔ آپ مماتها بدھ کی سری ما بعد الطبیعیات کے بارے میں کچھ بھی سوچیں ان کی تعلیات کے متعلق یہ بات ناقابل انکار ہے کہ وہ ہندؤں مح ذات پات کے کٹر نظام کو قابل نفرت سمجھتے تھے ، وہ مساوات پسند تھے اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ برهمن نے جب اپنی برتری خطرے میں پڑتے دیکھی تو بدہ ست کو پورے برصغیر سے نکال باہر کرنے پر تل گیا - حضرت عیسلی بھی اس عقیدہ سے متفق نہیں تھے کہ یہودی موروثی طور پر دوسروں سے افضل هیں ۔ ان کے نزدیک تام انسان خدا کے بچے هیں - حضرت آن صلعم یے بڑے فخر کے ساتھ اعلان کیا کہ بنی نوع انسان سب ایک دوسرے ع مساوی هیں ۔ انہوں نے اسی کی تعلیم دی اور اسی پر عمل بھی کیا ۔ آپ نے آخرى خطبه مين فرمايا و

''کوئی عربی عجمی پر اور کوئی عجمی عربی پر فوقیت نہیں رکھتا ، خدا کی نگاہ میں بر تر وہ ہے جو برتر سیرت کا مالک ہو۔''

یه ایک سچے اور عالمگیر مذهب کی خصوصیات هیں ۔ یه ممکن ہے که مختلف نظام هائے مذهب آپس میں اختلاف کرتے رهیں کیونکه وہ نظام مذهب کی عقلی صورت گری اور منطقی تشکیل کی متفرق کوششیں هیں اور حقیقت و صداقت کی ماهیت کے متعلق خیال آرائیاں انسانی عقل اور تخیل کی فطرت میں داخل هیں ۔ عام مذهبی زندگی کا رنگ بھی ایک قوم سے دوسری قوم تک اور ایک دور سے دوسرے دور تک بدلتا رهتا ہے اور مذاهب کے الگ الگ ڈهانچے مختلف خاکے اور مختلف محمود نے اور مختلف محمود میں ہیش هوئے رهتے هیں ۔ لیکن اگر مذهبی شعور کی جڑیں ایک معروضی حقیقت سے پھوئی هیں اور وہ عض ایک ایسا موضوعی یا ساجی منظہر نہیں ہے جس پر صرف روایت

تاریخ اور غیر عقلی قوتوں کا غلبہ ہو۔ مذہب کی حیثیتیں گو مختلف ہوتی ہیں مگر اس کی جڑیں ہمیشہ ایک ایسے شعور میں ہوں گی جو انسانوں کی تفریق سے پاک ہوگا۔

خلیفه صاحب نے خدا کے تصور کے ارتقا کے بارے میں بصیرت افروز باتیں کہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ خداکا تصور ارتقاء کے ایک طویل اور مسلسل عمل سے گذرا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے که خدا اس ارتقائی عمل کی پیداوار ہے . طبیعی سائنس جسے مذھبی شعور کے مقابلے میں زیادہ حقیقی سمجھا جاتا ہے وہ بھی ایک طویل ارتقائی عملکی پیداوار ہے لیکن کوئی مادیت پسند یا فطرت پسند سائنسدان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ سائنس انتہائی آغاز کے زمانے میں بھی ایک واقعی حقیقت سے بعث کرتی تھی • فطرت خود اپنے قوانین سمیت ہمیشہ سوجود ہے ' اختلاف اس کے متعلق خیال آرائیوں میں رہا ہے ۔ اسی طرح مذہبی شعور نے بیداری کے انتہائی اولین دور میں یه محسوس کر لیا تھا که تام فطری مظاهر کی پشت پرکوئی ایسی اعلمیٰ قوت کام کر رہی ہے جو روح انسانی سے بے اندازہ عظیم ہونے کے باوجود انسان کے لئے غیر نہیں ہے ۔ انسانی فکر اور تعقل ابتدا میں حیویتی اور تجسمی تها لیکن اس اولین دور میں بھی انسان بالکل گمراہ نہیں تھا۔ فطری سائنسوں نے اپنی ترقی کے ساتھ رفتہ رفتہ فطرت کو غیر شخصی بنا دیا لیکن یہ صرف طریقه کارکی اُسانی اور عملی افادیت کی خاطرکیاگیا تھا ۔ جب یونانی سوفسطائی پروٹا گورس نے کہاکہ انسان کائنات کا پیانہ ہے تو اسے ایک ما بعد الطبیعیاتی اور مذہبی کفر قرار دیا گیا ۔ لیکن آج آڈنگٹین جیسے سائنسی فلسفی اسی مقام کی طرف لوٹ گئے ہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا ہے کہ اپنی غیر شخصی نوعیت سمیت سائنس انسانی ذهن کی تشکیل ہے اور کائنات کا جو خاکه حواس اور سائنس فراهم کرتے هیں وہ ایک حقیقت مطلق کا آئینہ دار نہیں ہے بلکہ انسانی ذہن کی نتیجتی ضرورتوں کا عکس ہے۔ یہ کانٹ تھا جس نے انسان کو تام مدرکہ حقیقت کے مرکز پر لاکھڑاکیا ۔ ہم ایک دی ہوئی معروضي اور پابند نظام فطرت کے قوانین دریافت نہیں کرتے بلکہ اسے قوانیں دیتر ہیں۔ اس طرح مادی کائنات کے متعلق خیال آرائی تھیلز اور انکسا غورس جیسے ابتدائی یونانی مفکرون کے آب حیویتی نظریہ سے شروع ہوکر حیویت، تجسیم اور غیر شخصی میکانیکی مادیت سے هوتی هوتی رفته رفته بهر انسان کی طرف لوٹ آئی ہے اور انسان ایک دفعہ پھر خودکو اس فطرتکا مخرج و منبع قرار دینے لگا ہے جسے وہ معروضی اور منظم فطرت سمجھتا ہے ۔ سائنس نے مسلسل ترق اسی لئے کی ہے کہ اس کا ایان ہے کہ منظم فطرت کا وجود ہے اور اس کے راز ہائے سربسته کو رفته رفته علم کی صورت میں پا لینا مکن ہے - جس طرح طبعی فطرت کی تعبیر و تفہیم میں تغیر اور ارتقا کے باوجود انسان کے حواس اور عقل کو اس کی معروضی حقیقت پر مکمل یقین رہا ہے اسی طرح مذھبی شعور یا تو واقعی تجربے کے ذریعہ یا عقیدے کے سہارے سے وجود کی ان دیکھی اور اعلیٰ و افضل روحانی بنیاد کو حقیقی سمجھتا رہتا ہے - فلاطینوس کی قسم کی سری ما بعد الطبیعیات نے خدا کو ایک ایسی ھستی سمجھا جو اپنی ابتدائی اصل میں تو ھر صفت سے منز و ماوری تھی لیکن جو ایک تنزیلی بیانه پر ظہور کے ذریعہ تام ھستیوں ' اشیا' اور صفات کی خالق ہے -

مہودیت، عیسائیت اور اسلام نے اس حقیقت مطلق کو ایک منزہ شخصیت سمجھا اور اسے علم ، ارادہ اور حرکت سے متصف جانا - بدھ مت اور ویدانتی هندو مت نے اس کو غیر شخصی تصور کہا ، لیکن سب اس بات پر متفق تھے کہ انائے انسانی خود کو اس کے علم اور اس کے منشا کے عین بناکر اپنی حدود سے باہر نکل سکتی ہے۔ ہر مذھبی شعور کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ انفرادی نفس کو حقیقت مطلق کے تابع کیا جائے ، اس حقیقت مطلق کے تابع جو ایک نفس اعلیٰ تصرر کی جاتی ہے یا جسے وجود کے تام مقولات ماوری وجود کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ تام مذاهب اس هستی کو انسان کا مقصد اعلیٰ سمجھتے ہیں اور سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس هستی مطلق کے تابع ہوئے سے زیادہ وسیع وجود اور زیادہ حقیق زندگی کے دروازے کھل جائے ہیں۔

مختلف اخلاق اور ذهنی سطح کے انسان اس هستی کا تصور مختلف طریقے پر کرتے هیں حتیٰ که ایک هی مذهبی فرقے کے افرادکا طرز فکر ایک دوسرے سے مختلف هوتا ہے - اس اختلاف کی ضرورت بھی ہے - سائنس کی ترق طرز فکر کی آزادی هی کا نتیجہ ہے - اوپر سے تھو پی جانے والی یکسانیت ، عقلی اور مذهبی ، دونوں شعبوں میں انسانی روح کو مفلوج کرکے رکھ دیتی ہے - لہاذا هر وہ مذهب جو تام آزاد انسانوں میں مقبول هونا چاهتا ہے اسے یه آزادی دینی پڑے گی - طبیعی فطرت کے بارے میں بھی انسان کا طرز فکر کئی طرح کا هوتا ہے ۔ فیثا غورث نے حقیقت مطلق کو اپنی اصل میں ریاضیاتی تصور کیا اور هر شے کو اعداد کا حامل قرار دیا - دو هزار سال تک فطرت کے مطالعے اور اس کے متعلق خیال آرائی کے بعد سائنس کے فلسنی جیمس جینز نے اس مذهب کو پھر زندہ کیا ۔ افلاطون کے نزدیک خدا تصورات کا ایک ایسا اهرام تھا جس کا نقطه راس خیر کا تصور تھا - ارسطو کے لئے خدا ایک خود نگران فکر (معروض و موضوع) کا ایک مکمل وجود اور مادے کے بغیر صورت خالص تھا - اسرائیلی پیغمبروں کے لئے خدا اپنی اصل میں ایک آمر تھا جو اپنے احکام کی فرمانبرداری یا ان سے نافرمانی پر انعام و سزا دیتا ہے -

خدا کا تصور اور اس کے متعلق خیال آرائیاں مستقبل میں بھی اسی طرح

بدلتی رهیں گی جس طرح که ماضی میں۔ حقیقت لامتناهی اور پہلو دار ہے لہاذا اس کے متعلق طرز هائے فکر بھی بے شار اور مختلف هونا فطری ہے - بہت سے خدا پرستوں کی غلطی یه ہے که وہ خدا کے متعلق اس طرح گفتگو کرنے رهتے هیں جیسے خدا کو پوری طرح جان لیا گیا ہے یا اس کا مکمل علم ممکن ہے۔ مشہور صوفی حلاج نے ٹھیک هی کہا تھا که معلوم ، ذهن عالم سے همیشه کم هوتا ہے کیونکه معلوم ، ذهن عالم کا مظروف عوتا ہے اور ظرف اپنے مظروف سے بہر حال وسیع تر هوتا ہے لہاذا خدا کو سمجھنے کے لئے خود انسانی شعور ناکافی ہے۔

کوئی مذهب اگر معرفت الہی کے دروازے کھلے رکھے تو وہ مذهبی مزاج رکھنے والے تام انسانوں کے لئے قابل قبول هو سکتا ہے - اس سے مذهبي رواداری لازمی طور پر پیدا هوگی اور کسی سخت گیر اور کثر قدامت پسندی کے برعكس اعتدال پسندي كا رجحان پيدا هوگا. خدا كا قرب عقل ، اخلاق يا جال ك ذریعه حاصل هو سکتا ہے - صداقت ، جال اور خیر ایک وحدت اصلی کے تین پہلو ہو سکتے ہیں - کچھ لوگوں کو اسے ایک اخلاقی نظام کہ لینے دیجئے اور کچھ کو اجازت دیجئے که وہ اسے جلال و جال کے جذباتی روپوں میں محسوس کریں ۔ کچھ کے لئے حکم مطلق فرضی حکم مطلق ہو سکتا ہے - کچھ کے لئے خدا ایک شخصی وجود ہو سکتا ہے اور کچھ ایک کائناتی روح کی صفت کے لئے شخصیت کو انتہائی محدود اور ناکانی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ خدا کو ایک ایسی ماورائی روح سمجهتے هیں جس کا ظہرر شخصی اور غیر شخصی دونوں صورتوں پر حاوی اور جو خود اپنی اصل میں ان دونوں سے ماوری هو - اگر کوئی مذھب خدا کو باپ سے تشبیہ دیتا ہے تو اسے کسی ایسے مذھب پر فوقیت دینے کا کوئی جواز نہیں سل سکتا جو خدا کے لئے مالک اور آتا کے استعارے استعال کرتا ہو - یہ تہام الفاظ اس کے مختلف پہلوؤں کے نام ہیں -یه پہلو ایک اضافی حقیقت تو رکھتے ھیں لیکن ان میں سے کوئی تنہا صداقت كا حامل نمين هو سكتا -

مذھبی عقیدہ بنیادی طور پر ایک عقلی تشکیل نہیں ھوتا ۔ اگر انسانی فطرت کی گہرائیوں سے ابھر نے والی جبائت خدا کو نه سمجھتی اور اگر عقل سے ماوری کوئی تجربه عقیدہ کا سر چشمہ نه ھوتا تو تنہا منطق نوع انسانی کی رهنائی خدا تک نه کرسکتی - مذھبی تجربات بڑے گوناگوں ھوتے ھیں ۔ جن لوگوں کو ایک اعلیٰ روحانی قوت سے قربت کا شرف حاصل ھوا ھے ان میں بہت سی باتیں ایسی رھی ھیں جو ھر مذھب کے پیغمبروں اور ولیوں میں پائی جاتی ھیں - لیکن انفرادی خصوصیات اور روایتی عقائد نے بھی بے شار معاملوں میں تجربے کے لئے سانچے مہیا کئے ھیں ۔ اس تنوع کے باوجود ایسے عالمگیر

اور معروضی عوامل کا تلاش کر لینا مشکل نہیں ہے جو کل وجردگی روحائی بنیاد یعنی ایک روح اعلمٰل کے تام ادراکات میں مشترک ہوں ۔

خلیفه صاحب یه اصول واضح کرتے هیں که '' ایک فرد کے لئے مذهب کو بطور معیار عمل هونا چاهئے تاکه وه اپنی روحانی ' اخلاق ' ذهنی اور جسانی صلاحیتوں کو تا حد امکان درجه 'کال تک پہنچا سکے۔ اسکا فرض منصبی هے که خالق و مخلوق اور انسان و اشیا کے باهمی ربط و تعلق کو هم اُهنگ و برقرار رکھے ۔ اس کے علاوہ دنیا کے متعلق جس میں که انسان اپنی زندگی بسر کرتا هے ایک صحیح انداز فکر عطا کرے'' '

خلیفه صاحب فرمانے ہیں کہ اس ضابطہ کی بدرجه انم تکمیل اسلام میں ہوتی ہے۔ اسلام کا مطلب فانی ارادے کو وجود کی لافانی، تخلیتی اور قائم رہنے اور قائم رکھنے والی اصل کے تاہم بنانا ہے۔ اور یه وہ سچا اصول ہے کہ اس سے انجراف کرنے اور اختلاف رکھنے والا ہر نظام اور ہر عقیدہ باطل ہے۔

اسلام کیا ہے ؟ یہ سوال بظاہر بڑا سادہ ہے لیکن اس سوال کا سنجیدگی ہے ایسا چواب دینا بڑی دشواریوں کا باعث ہو سکتا ہے۔ ایک غیر مسلم یہ سمجھتا ہے کہ اسلام وہ مذھب ہے جس کی تبلیغ صرف اُں حضرت صلعم نے کہ اسلام وہ مذھب ہے جس کی تبلیغ صرف اُں حضرت صلعم نے وہ اسلام کے لئے استمال کرتے ہیں جیسے دین محمدی یا محمدیت وغیرہ ۔ یہ ایک غلطی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی مذھب ایسا نہیں جو اپنے وصفی نام سے موسوم ہو۔ عیسائیت حضرت عیسی سے منسوب ہوئی۔ بدھت اپنے وصفی نام سے موسوم ہو۔ عیسائیت حضرت عیسی سے منسوب ہوئی۔ بدھت گوتم بدھ کا مذھب کہ لایا اور زرتشتیت ' زرتشت کا دین ٹہرا ۔ مگر اُں حضرت صلعم نے اس کو روا نہیں وکھا کہ جس دین کی آپ نے تبلیغ فرمائی وہ آپ کے بعد آپ کے اسم گرامی سے موسوم ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صرف میرا ہی نہیں سب کا دین ہے۔ یہی دین عیسی کا تھا اور یہی دین موسی کا اور لا تعداد پیغمبروں کا جو مختلف قوموں میں مبعرث ہوئے حضرت اُدم سے اور لا تعداد پیغمبروں کا جو مختلف قوموں میں مبعرث ہوئے حضرت اُدم سے اب تک جتنے سچے مذھبی معاشم آئے وہ اسی دین کے ماننے والے تھے جس کے ایم میں میں لفظ اسلام ہے ۔ اسلام کے معنی امن اور خود کو مشیت الہی کے مبرد کر دینے کے ہیں ۔

خلیفه صاحب کا نظریه هے که امن و سپردگی کی زندگی کے لئے ''یه ضروری هے که پیدا کریں ۔ انسان متعدد جذبات هے که پیدا کریں ۔ انسان متعدد جذبات و عواطف سے سرفراز کیا گیا ہے۔ یہی اس کی زندگی کی تعمیری اور حرکی قوتیں هیں ۔ یه بالذات شر نہیں کیونکه ایک رحمت و شفقت والی ذات شر کو پیدا نہیں کرتی ۔ ۔ ۔ اور نه انسان کی تخلیق کسی ایسی فطری معصیت پر ہوئی

٩ - اللام كا نظريه ُ حيات ، ٣٦٠

مے جو اس کو اپنے مورث اعلیٰ آدم سے ملی ہو ۔ ۔ ۔ ہر قسم کا شر عالیٰ کے مقرر کردہ حدود سے متجاوز ہونے سے پیدا ہوتا مے کیونکہ عالم ایک امتیازی ملکہ مے جو انسان کو اپنی جبلتوں کو تابع بنانے کے لئے عطا کیا گیا ہے ۔ انسان میں عقل ایک مظہر رہائی مے اور اس کی اطاعت گویا خدا کی اطاعت مے چنانچہ اندرونی سکون حاصل کرنے کی ایک ہی راہ مے بعنی فرمانبرداری کا کوئی عمل ''۔ 'ا یہ فرمانبرداری اپنی ابتدائی شکل میں عقل کی ہو سکتی مے اور انتہائی ترقی یافتہ صورت میں خدا کی ۔ '' جو چیز بھی ماثل بہ آویزش ہوگی وہ عدو اللہ قرار پائے گی ۔ جب تک کرئی اپنے ارادہ کو مشیت کائی کے سپرد نہ کر دے وہ خود اپنی ذات سے یا دوسروں سے یا اپنے گرد و پیش سے مطمئن نہیں ہو سکتا '' ۔ ا

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک ایسی صداقت قرار نہیں دیا جس سے دنیا آپ سے پہلے لاعلم ہو اور نہ قرآن شریف نے یہ دعوی کیا ۔ قرآن پاک اسلام کو ایک آیسا سچا مذہب قرار دیتا ہے جو اتنا ہی تدیم ہے جتنی که نوع انسان - کیونکه یہی وہ صداقت ہے جس کا نزول حضرت اُدم پر هوا اور حضرت آدم کو بعض آیتوں میں کل بنی نوع انسان کے عین کہا گیا ہے۔ قرآن میں اسلام ایک عالمگیر مذھب کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ایک ایسے عالمكير مذهب كے طور پر جس كا ايك لازمي اصول وحدت اديان هو ـ "وحدت ادیان کے تحت وہی مذاهب آسکتے هیں جو خداکی وحدانیت کے قائل هوں،، ١٢ ''کیونکه اسلامصرف ایسے مذاہب کی سچائی کو تسلیم کرتا ہے جو توحیدی ہوں ۔ دیگر تام اس کے نزدیک وحشت و جہالت کی یادگار ہی*ں ۔ \_ \_ قرآن* کہتا ہے کہ اسلام ایک عالمگیر مذھب ہے ۔ ۔ ۔ جہاں کمیں سچا دین هوگا وهاں نجات کی اجارہ داری نہ ہوگی ۔ قرآن کہتا ہےکہ نہ ابراہیم یہودی تھے اور نه نصرانی تھے ' ان کا مذہب وہی ازلی و ابدی اسلام تھا۔ قرآن سچائی اور نجات کی اجارہ داری کے تام تصورات کی بالکاید تردید کرتا ہے۔ نجات اور امن یہاں اور وہاں کی زندگی میں صرف اس کے لئے ہے جو خود کوخالتی كائنات كے سپردكر دے اور نيک أعال كرے " ـ ١٣ ان الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ' من أمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحاً فلهم اجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون. جو لوگ ايان لائے (حضرت محمد صلح پر) اور وہ جو یہودی کہلاتے ہیں اور وہ جو نصاری یا صائبی ہیں ، جو بھی اللہ پر اور اُخرت کے دن پر ایان لایا اور اس نے نیک عمل کئے تو وہ اپنے

١٠ - ايضاً ١٣٦ - ١٣٦

١١ - أيضاً ٢٠

۱۲ ـ ایضاً ۲۰ ۱۳ ـ ایضاً

پروردگار سے اجر ضرور پائے گا اور ان کے لئے نه کوئی خوف ہے اور نه کوئی حزن و ملال ۔ ایک خدا کی پرستش کی یہی اساس اسلام کو ایک عالمگیر مذھب بناتی ہے اور اسی کو اقبال نے روحانی جمہوریت کا نام دیا تھا۔ اسلام کا آخری نصب العین اسی روحانی جمہوریت کا قیام ہے '' ۱۲ ۔

اسلام کا مطلب تہام حیات ، تہام عالم کے همه دان ، همه توان خالق اور رب پر ایان ہے۔ اس کا حکم ہے که انسان اپنے ارادے کو قوانین فطرت اور وحی کے ذریعے ظاهر هونے والے منشائ ربانی کا تابع بنائے۔ یه اطاعت انفعالیت کی حالت نہیں ہے بلکه ارادہ الہی میں ایک فعال اور با مقصد شرکت ہے۔ ارادہ الہی انسان کی فانی هستی کو اس خیر اعلیٰ کے استعال میں شرکت کے قابل بناتا ہے جو خدا کا منشا اور زندگی کا مقصد ہے۔ سچا مذهب اس محکم اور ناقابل تغیر اصل میں فانی کی طرف سے لافانی کی اطاعت کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو کوئی بھی اس صداقت پر ایان رکھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گذارتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اس نظر بے سے جو دین بھی اختلاف رکھے گا وہ سچا مذهب نہیں هوگا۔

انسان اس صداقت تک اپنے حسی تجرب یا منطقی استدلال کے ذریعے نہیں پہنچا بلکہ یہ صداقت خدا نے اپنے چند منتخب بندوں کو ایک نعمت کے طور پر مرحمت فرمائی ۔ کوئی قوم ایسی نہیں گذری جس میں خدا نے ایسے منتخب بند نے پیدا نه کئے هوں جو انسان کو اس کے خالق کی طرف واپس لانے کے لئے ایک عالمگیر اصول کی تبلیغ نه کرتے هوں ۔ چنانچه قرآن هر ایسی پرگزیدہ اور منتخب قوم کے نظر نے کی تردید کرتا ہے جو صداقت اور نجات کی احارہ دار هو ۔

روح اعلیٰ کی نعمتیں اتنی هی عالمگیر هیں جتنے که طبیعی فطرت کے فوائد ۔
قرآن کے مطابق حضرت ابراهیم ، حضرت عیسیٰ سب مسلمان تھے کیونکه رحمت
اور عدل والے ایک خدا پر ایان انکی تعلیات کا نچوڑ تھا۔ ان تام عظیم پیغمبروں
نے قوموں کو الہی صفات کو اپنانے اور اپنے انفرادی اور اجتماعی کردار کو
ان کے مطابق بنانے کی تعلیم دی ۔ قرآن میں جن پیغمبروں کا ذکر ہے وہ ان
چند پیغمبروں میں سے هیں جن سے اهل کتاب واقف هیں ورنه جن کا ذکر
قرآن میں نہیں کیا گیا خود بقول قرآن ان کی تعداد بہت بڑی ہے کیونکه
نوع انسانی کی اس طویل تاریخ میں کوئی مدت ایسی نہیں گزری جس میں خدا
کی طرف سے کوئی پیام بر نه آیا هو۔ یہی سب ہے که عالمگیر مذهب یعنی
صداقت مشتر که کے اجزا کم و بیش تام اقوام میں ملینگے ۔ یہی اصلی اجزا اسلام هیں ۔

(ایک غیر مطبوعه مضمون) Khalifa A. Hakim, "What is Islam?" ۱۲

مختلف قوموں نے اپنے روحانی قائدین کو خدا بنا لیا ہے جو درحقیقت قبائلی انداز فکر ہے جس میں ہر قبیلے کا دیوتا سخصوص ہوتا تھا۔ قرآن شریف نے انسانوں کی اس کمزوری کی طرف توجه دی ہے ۔ اس کی تعلیم یہ ہےکہ خدا کے برگزیدہ بندے یعنی انبیا' ایسے لوگ تھے جن کی سطح اپنی قوم کی عام سطح سے بہت بلند تھی مگر تھے وہ انسان ھی ۔ ان عظیم آفراد کی روحانی قوتوں نے ان کے پیروؤں کو گمراہ کر دیا چنانچہ وہ ان کو خدا سمجھ بیٹھے یا انہیں خدا کا اوتار بنا دیا ۔ پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ ان پیروؤں کو ان کی غلطی کا احساس دلائیں جو مبالغہ کی ہر حدکو توڑ نے والی تکریم کی پیداوار تھی یا پھر ان کی اس خواہش کا اظہار تھی کہ اپنے رب کو گوشت یوست کے پیکر میں دیکھا جائے ۔ قرآن شریف ان فوق الانسان هستیوں کو خدا کا بندہ اور خادم قوم قرار دے کر اس ام کو واضح کرتا ہے کہ ایک مثالی انسان هی انسانوں کے لئے ممونه هو سکتا ہے ۔ اگر خود انسانوں کی رهنائی کے لئے خداوند ذوالجلال والا کرام نزول فرماتا تو یه منصب پورا نه هو سكتا تها ـ هر انسان اپنے دل ميں يمي سوچتاكه اتنے اچھے كام عاجز انسان نہیں کر سکتا صرف خدا کر سکتا ہے۔ چنانچه اس سبب سے انسان کا رهنا انسان هونا ضروری ہے۔

ایک ایسا انسان جو حق کو پانے سے پہلے اس کی تلاش میں سرگرداں رہ چکاھو ' جسے زندگی کے تضادات اور تنازعات کا خود تجربه ھو چکا ھو اور جو مسلسل جدوجہد سے دنیا کے مصائب کا مقابله کر چکا ھو ' جسے دروازہ کھولنے سے پہلے دستک دینی پڑی ھو' جو راستے کو پا لینے سے پہلے اس کی تلاش میں رھا ھو۔وھی انسانوں کی قیادت کر سکتا ہے۔

اگر ایسا کوئی انسان ابتدا هی سے بذات خود خدا رہا ہو تو اس کی زندگی ایک ایسے انسان کے لئے کیا مثال بن سکتی ہے جو رکاوٹوں اور دشواریوں پر قابو پانا چاھتا ھو ؟ خدا کے لئے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی ۔

قرآن اپنے قارئین کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ یہ کوئی نئی وحی نہیں ہے ' یہ صوف ایک یاد داشت ہے ۔ الہماتی نقطہ ' نظر کے لوازم پیش کرتے ہوئے قرآن پاک اپنے قاری کو یاد دلاتا ہے کہ یہ ابراهیم کا ، موسیل کا ، عیسیل کا اور ان سب پیغمبروں کا دین ہے جو محمد صلی اللہ علیه وسلم سے پہلے گذر چکے هیں۔ اسی لئے صرف اسلام هی میں وہ صلاحیت اور مثبت پہلو موجود هیں جن پر سب انسان آ کر متفق هو سکتے هیں ۔

## مذهب کا پیرایه ٔ بیان اور خلیفه صاحب کا نظریه

زاهد حسين

. 2

ماہیات وجود کے متعلق انسانی زبان فقط تمثیلی ہو سکتی ہے ا اس لئے مذہبی تجربات کا ابلاغ تشبیہ ، اشارات و علامت کی صورت میں ہوتا ہے۔ نه صرف اولیا اور گیانیوں کے اتوال میں یہ بات ہوتی ہے بلکہ الہامی صحیفوں میں بھی یہی اسلوب پایا جاتا ہے۔ چنانچہ هم یه دیکھتر هیں که قرآن شریف تمثيلات و اشارات بكثرت استعال كرتا هـ \_ اس مين نه صرف صفات المي بلكه يـوم الفصل اور جزا و سزا كا نقشـه جن شگفـته تشبيهـات و استعـارون میں کھنیجا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اس طرز ادا سے بہت سے مسائل بیدا ہوتے ہیں مگر ان میں سے بنیادی دو ہیں : ایک تو یہ کہ ان کے بیرایہ بیان کا اصل محل کیا ہے؟ دوسرا به که حقیقت کو اس سے کیا نسبت ہے؟ یہ صرف علمي سوالات هي نهين هين بلكه اگر تاريخ مذاهب ير نظر ڈالي جائے تو معلوم هوگا که ثقافت و تمدن ، روحانی تجربات اور نفسی روابط غرض زندگی کے اساسی اجزا کے باہم تعین پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں ۔ بت پرستی سے لے کر ساجی بندهنوں ، انفرادیت پسندی ، روحانی آزادی اور خدا پرستی تک حمله رجحانات جنہوں نے مختلف ممدنوں اور ثقافتوں کی تقدیر سازی کی ہےکسی ندکسی طرح آخر کار ان نقاط نظر پر ہی مشتمل ہوتے ہیں جو ان سوالوں کے جوابات کی ته میں کارفرما ہوگئر ہیں ۔ اس سلسلر میں خلیفہ صاحب نے "مذھب اور اشاریت " کے مسئلہ کا بہت خوبی سے جائزہ لر کر اسلامی نقطه نظر کو متعین کیا ہے اور نیز اس خصوص میں نظریہ علم کے ان پہلوؤں کی بھی نشاندھی کی ہے جو دور جدید میں چنداں اجاگر نه عو سکے۔ جو کلام تشبیهوں اور استعاروں سے عبارت ہوتا ہے اس کے الفاظ و بیان کا تخاطب نه ہو تو بالکایه ظاہری حواس سے ہوتا ہے اور نہ ھی عقل مجرد سے ۔ اس کا رخ اس مخصوص شعور کی طرف ہوتا ہے جو تخیئل کی جان ہے ۔ اگر فلسفہ و مذہب میں امتیاز قائم کرنا هو تو صرف اسى امر سے دونوں كا فرق قائم هو جاتا ہے كه فلسفه كا عمل تصورات مجردہ کی دنیا اور مذھب کا مرجع تمثیلات و استعارات سے آباد عالم تخیئل ہے۔ علم کے قدیم نظریے میں جس کا آثر اُج تک باقی ہے شعور کے مقامات کی درجہ بندی میں سب سے ادنیل مقام حواس کو دیا گیا ہے ، اس سے اونچا واہمہ یا تخیئل کو اور سب سے بلند تعقل کو ۔ یہ درجہ بندی ارسطو کے عہد سے سند کا درجہ

١ خليفه عبدالحكيم، حكمت رومى، ص ٨

رکھتی ہے۔ عہد یونان سے اب تک بہت سے نئے نئے انکشافات ہوئے ، علم انسانی نے تیزی سے ترق کی ، نظریات کے نظریات بدل گئے مگر اس درجہ بندی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ صرف چند اپسے لوگ ضرور ہوئے ہیں جنہوں نے اس کو مسترد کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہر حال یہ تو صرف ایسی انفرادی کوششیں تھیں جو ہمہ گیر نہ بن سکیں اور علم میں بالاتر مقام مسلمہ طور پر ''علم معقول'' هی کا سمجھا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ مذہب کو تخیئل سے منسوب کرکے ہمیشہ فلسفہ سے اس کا رتبہ کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہیگل کے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے خلیفہ صاحب لکھتے ہیں کہ '' ہیگل فلسفہ کا مقام مذہب سے کہیں اعلی و ارفع متعین کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ فلسفہ ایسے تعقلات پر مشتمل ہوتا ہے جن میں صداقت کی سب سےزیادہ واضح اور روشن ایسے تعقلات پر مشتمل ہوتا ہے جن میں صداقت کی سب سےزیادہ واضح اور روشن ایسی کش ہوتی ہے جب کہ مذہب اسی صداقت کو رمز و اشارہ کے پیرائے میں بیش کش ہوتی ہے جب کہ مذہب اسی صداقت کو رمز و اشارہ کے پیرائے میں آشکار کرتا ہے'' ۲

هیگل عقلیت پسند تھا ۔ اس کے اس بیان سے وہ اصول بھی واضح ہو جاتا ہے جو عقلیت پسندوں کے نزدیک مذھب و فلسفہ میں اتصال کی بنیاد بن سکتا ه ـ مذهب بهی صداقت کا داعی ه اور فلسفه بهی مگر مذهب صداقت کو استعاروں میں بیان کرتا ہے کیوں کہ وہ عوام کے لئے ہے۔ اس کے برخلاف فلسفه اس صداقت كو ان تصورات و تعقلات مين بيان كرتا هے جو اهل عقل كے لائق هيں۔ يه تعقلات حقيقت كا نهايت هي اصلي قائم مقام بلكه عين هوتے هيں۔ اس ضمن میں یہ بات واضح کی جائے تو مناسب ہوگا کہ ہیگل کا یہ نظریہ نیا نہیں ہے ۔ اس سے بہت قبل مذہب و فلسفہ میں موافقت پیدا کرنے کی کوشش میں ابن رشد نے اس کو موجودہ شکل بخشی تھی اور اپنا مشہور نظریہ ''صداقت کا دو اعتباری تصور'' پیش کیا تھا ۔ اس تصور کے مطابق حقیقت تو ایک ہی ہے مگر یہ دو قسم کی صداقتوں میں ظاہر ہوتی ہے: ایک صداقت عوام کے لئے اور دوسری خواص کے لئے ۔ یہ خواص ہی وہ ہستیاں یعنی اہل حق و دانش ھیں جو حقیقت کو اعلمیٰ ترین صداقت یعنی تصورت مجردہ کلیات **و ا**عیان کے وسیلے سے جانتے ہیں۔ ابن رشد کی عقلیت پرستی موسیٰل میمون اور سپینوزا سے ہوتی ہوئی ہیگل تک پہنچی اور اس نے ابن رشد کی طرح مذہب کو عوام کا خاصه قرار دے دیا جو ہمیشہ واہات پرستی میں مبتلا رہتے ہیں۔ خواص اور ا هل عقل ان سے ارفع و اعلیٰ ہوتے ہیں کیونکہ انکا اوڑ منا بچھونا مجرد کایات کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔خلیفہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ امر '' فیالحقیقت ایک ایسی عقلی عصبیت کی پیداوار ہے جو احساسات و جذبات کو کوئی مقام دینے کے Khalifa A. Hakim, Religion and Symbolism (an unpublished paper) - 7

لئے آمادہ نہیں '' " ۔ ان کے اس قول میں جو بھیرت افروز نکتہ ہے وہ عقل کے سعروض کی ماھیت کے بارہے میں ہے ۔ چنانچہ کسی تصور مجردہ کی ماھیت پر غور کیا جائے تو اس کے تار و پود میں صرف اور صرف '' آگہی '' یا صرف اور صرف '' وقوف '' و '' شعور '' و علم و معلوم پر ھی مشتمل ھوتا ہے ۔ چنانچہ اس کا قوام بے رنگ ھوتا ہے، اس کے اندر نہ زندگی ھوتی ہے نه روح نه کیفیت ۔ حقیقت اور تصور میں وھی تعلق قائم ھوتا ہے جو ایک زندہ ھستی اور پتھر کی مورتی میں ہے ۔ بلکہ یہ تعلق بھی جب زیادہ ہے ، وھاں تو اس سے بھی کہیں کہ تعلق ہے ۔ تعقل اور (اس کی پیداوار) تصور مجردہ میں تو حسی ارتسام کا شائبہ بھی نہیں ھوتا پس زندگی سے اس کا جو تعلق ہے سو ظاھر ہے ۔ عقلیت پرستی اسی کمزور تعلق کو خیقت کی نہایت کامیاب پیش کش قرار دیتی ہے ۔ یہ تعصب نہیں تو اور کیا ہے ؟

تشبیهوں ، استعاروں اور تخیلات کی دیگر تخلیقات میں کم از کم یہ بات تو هوتی ہے کہ وہ جذب و تاثر میں ڈوبے ہوئے ہیں ، التہاب و سوز حیات کی سیابی سے عبارت ہوتے ہیں، جوش وجود سے وہ مرتعش رہتے ہیں اور سننے والر میں جان ڈال دیتے ہیں ۔ مگر عقلیت پسند جس جادہ کو اختیارکئے ہوئے ہیں وہ عجیب و غریب ہے ۔ ان کے نزدیک جذبات و احساسات عقلی حرکیات میں خلل کا باعث ہوئے ہیں اس لئے ان کو بہر طور دبانا چاہئے تاکہ نور عقل زیادہ أب و تاب كے ساتھ چمک سكے ـ خليفه صاحب كہتے هيں كه ''افلاطون سے بڑھ کر کون عقل کا پجاری ہوگا کہ اس کے نزدیک عالم تصورات ھی اصل حقیقت ہے۔ مگر اسکا تخلیل بھی کچھ کم خلاق نہیں ہے ، وہ بے تکلف تلمیحات، استعارات و تمثیلات کے موتی رولتا ہے اور فصاحت و بلاغت کے دریا بہاتا ہے'' \* کیا وہ ان استوریات کو صعیع مانتا تھا یا اس کے ہاں یہ محض صداقت کے ابلاغ کا ایک ادبی ذریعہ تھے ؟ اس نے یہ تو کہا کہ ھوس کے بدکردار دیوتاؤں کو نکال دیا جائے اور خوش احوال دیوتاؤں کو باتی رکھا جائے ۔کیا وہ دیوتاؤں کے وجود پر یتین بھی رکھتا تھا؟ اس سوال کا جواب دیے بغیر ایک بات تو کم از کم سامنے آتی ہے ، وہ یہ که نری جدلیت اور منطقی ضابطه بندی حسَّتي اشاريت و تخثيل کي مدد لئے بغير ذهن انساني ميں رسائي پيدا نہيں کرسکتي ـــ افلاطون اپنے مکالات میں شاعرانہ علامات کے بغیرایک قدم آگے نہیں بڑھتا حالانکه اس کا منشا اپنے قاری کو عالم تصورات سے همکنار کرنا ہے جہاں هر حستی اشارہ بے معنی ہو جاتا ہے <sup>ہ</sup> ۔ غالب نے خوب کہا ہے :

۳ - ایضا ۲ - ایضا ۵ - ایضا

هر چند هو مشاهده على گفتگو بنتى نہيں ھےباده و ساغركہ بغير مقصد هازو غمزه و ك گفتگو ميں كام بنتا نہيں هے دشنه و خنجركہ بغير غالب نے يہاں پر اس نظريه كو نظم كيا هےكه تعقل كا ذريعه ابلاغ تخيئل هوتا هے يعنى هارى أكبى اپنے اثبات و انتقال ميں تخيلات كے سانچوں كى محتاج هے۔ اگر اس نظر ہے كو من و عن مان ليا جائے تو تام تمثيلات فرضى ، تام بيانات محض استعاره هى ٹھہر نے هيں جو اپنا وظيفه انجام دينے كے بعد بے مصرف هوجاتے هيں ۔ چنانچه اهل دانش و بينش ان كے چكر ميں نہيں پڑتے ۔

یه نظریه که استعارے اور تشبیبیں محض ابلاغ هیں بلا شک و شبه درست هوتا اگر تام حقیقت بے رنگ ، بے بود، بے مزہ هے ، اس کے اندر هوکا عالم هے ، وہ محض مجرد هے ، اس میں کوئی تشخیص نہیں ، کوئی التہاب نہیں ، کوئی جیشان نہیں ، نه کوئی سیاب صفت هے نه برق اُسا ، محض هوا هوا هے لیکن اگر حقیقت کمیں بالاتر هے ، زندہ هے ، فعال و متحرک هے اور جیتی جاگتی هے تو پھر ان تصورات مجردہ کا کیا مقام رہ جاتا هے جن میں هر رنگ و بو سے تنزیه و تصفیه هے ؟ خود انسان اپنے وجود پر غور کرے تو اس پر یه روشن هوجاتا که کوئی تصور مجردہ یا تعقل ہے کیف اس کے دامن کے تارکی بھی برابری کا مدعی نہیں هو سکتا ۔ جدلیت یا عقلیت جو مجردات کی دلدادہ هے وہ کیوں کر اس کی مصور یا نقاش ثابت هو سکتی ہے ؟ کس طرح اس کو اپنے آئینه میں اتارسکتی هے ؟

حقیقت کا یه وجود جس میں ثروت کوائف ہے ایسا ہے جو عقل سے ماوری جانا چاھتا ہے۔ شعور کے اندر عقل کے علاوہ کسی اور قوت یا ملکه کا طلبگار ہے۔ ذھن کے تمام وظائف میں ''تخیل'' ھی ایسا وظیفه نظر آتا ہے جو زندی سے قریب تر ہے اور حقیقت مقرون کا دروازہ معلوم ھوتا ہے۔ خلیفه صاحب کہتے ھیں که تخیل روح کی آنکھ ہے آ۔ چنانچه تمام اعلیٰ ادراکات و تجربات ، روحانی اقدار و اخلاقی احساسات کا سرچشمه تخیل میں قائم ہے۔ تخیل صرف آله' عقل ھی نہیں ہے ، اس سے صرف ابلاغ کے ذرائع اور وسائل ھی مہیا نہیں موضوع وجود مقرون ہے ، اس سے صرف ابلاغ کے ذرائع اور وسائل ھی مہیا نہیں موضوع وجود مقرون ہے ، دائم و قائم ھستی ہے ، زندہ و سرزندہ موجودات ھیں۔ اگر عقل کی رسائی مجردات تک ہے تو تخیل کی رسائی حقایق تک ہے۔ تغیل اگر عقل کی رسائی مجردات تک ہے اسی لئے جب یه ابھر کر ابلاغ پر آتا ہے جذبات و احساسات کا پیراک ہے اسی لئے جب یه ابھر کر ابلاغ پر آتا ہے جذبات و احساسات کا پیراک ہے اسی لئے جب یہ ابھر کر ابلاغ پر آتا ہے ساری ھوتا ہے جسکے وفور اظہار سے تشبیہات واستعارات پھولوں کی طرح بہار ساری ھوتا ہے جسکے وفور اظہار سے تشبیہات واستعارات پھولوں کی طرح بہار دیتے ھیں۔ یه نرا بیان ھی نہیں ھوتا حقیقت بھی ھوتی ہے۔ شاعری اور مذھب دیتے ھیں۔ یہ نرا بیان ھی نہیں ھوتا حقیقت بھی ھوتی ہے۔ شاعری اور مذھب

کو اسی لئے تخیل سے ایک گونا مناسبت ہوتی ہے جسکی وجہ سے شاعری و مذہب فلسفہ سے مختلف ہوجاتر ہیں ـ

خلیفه صاحب اقبال کا حواله دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ '' اقبال جو شاعر بھی ہیں اور فلسفی بھی اس موقف میں ہیں کہ شاعری اور فلسفہ کا تقابل كرسكين ـ وه كمت هي كه صداقت جسكے درس مين احساس شريك حال نمين اور جسکے اظہار میں جذب کا فقدان هو فلسفه بن جاتی ہے لیکن یہی صداقت جذبر کی لمس سے شاعری بن جاتی ہے'' > - خلیفه صاحب مزید لکھتے ھیں که ابن سینا کا مدعائے فکر اور روسی کا منشائے جستجو اس حقیقت کی یافت ہے جو حسن زير نقاب هے ـ ناقه مسن کی سرعت رفتار سے اٹھنے والی دھول فلسفی کی آنکھ کو کور بنادیتی ہے ۔ مگر شاعر اپنی جذبی قوت سے آگے نکل جاتا ہے اور نقاب الٹنر میں کامیاب ہو جاتا ہے ۔ منطقی قیاسات کا جال ان اسرار کو اپنی گرفت میں نہیں لاسکتا جسکے اندر عشق کا بے پناہ جیشان اپنے خلاق تخیل سے غواصی کر کے زندگی کا راز پاسکتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عقل کی نسبت عشق کو عقدہ کشائی کا زیادہ موقع رہتا ہے ^ \_ خلیفہ صاحب اپنے اس بیان میں یہ نکته واضح کرنا چاہتے ہیں کہ خلاق تخیل کا محل خود نیرو حیات ہے۔ اسکر آثار چڑھاؤ میں خود زندگی کا زیرو ہم ہے جبکہ عقل محض آئینہ ہے۔ دور سے ایک بر جان سی صورت اس میں منعکس ہوجاتی ہے اور بس ـ یہی وجه ہے کہ کاشف زندگی ہونے کا اعزاز عقل کی نسبت '' تخیل '' کو حاصل ہوتا ہے \_ چنانچہ تخیل ہی وہ قوت مدرکہ ہے جس پر '' تجلیات'' کی بارش ہوسکتی ہے اور جسکے دائرہ پرواز میں بڑے بڑے معارف آجاتے ہیں۔

30

خلیفہ صاحب بیان کرہے میں کہ سب تخیل ایک می نوعیت کا نہیں موتا۔ در اصل اس کی کئی قسمیں میں۔ ایک تو وہ تخیل ہے جو خواب میں تکمیل آرزو کی باز گشت کی طرح دن میں شیخ چلی کے نئے ہوئی محل بناتا ہے۔ دوسرا تخیئل وہ ہے جو بقول آئین سٹائین تمام سائینسی ایجادات و انکشافات کی روح ہے۔ وہ تخیل کی سائینسی برواز می تھی جس نے سیب کے درخت سے نیچر آ رمنے پر نیوٹن کے سامنے کائناتی کشش کو عرباں کردیا تھا۔ ایک تخیئل وہ ہے جو شعور مذھبی ہے جو شعور مذھبی سے مالا مال ہوتا ہے۔

مجردات کے پر ستاروں ہے مذہب کو انسانی تخیئل کی ایسی پیداوار قرار دیا ہے جو واہات کا جال ہے اور جسے متحصیلہ خواہشات کے انصراف میں آکر پھیلاتا ہے۔ شاعری کا بھی اہل عقل اسی انداز میں تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ

اس کے حاصلات جذبات کی برول اندازی کا ثمر ہیں۔ چنائچہ وہ بحیثیت مجموعی شاعری، استوریات اور مذهب کو ایک هی زمره میں شار کرے هیں۔ خلیفه صاحب اس مسئله سے بحث کرنے عوبے کہتے ہیں که اس میں کوئی شک نہیں کہ مذھب کا اسلوب بیان اور شاعری کی زبان میں قربت پائی جاتی ہے۔ چنانچه اپنے بہت هي عميق وجداني و علوي کلام ميں شاعروں کے هاں بعض اوقات انبیا' کی سی مشاہمت آجاتی ہے اور بعض مرتبہ انبیا' بھی شاعر معلوم ہوئے لگتے ہیں۔ وجه یه که حقائق جب جذباتی ابلاغ میں نشر ہوئے ہیں تو نه صرف اشاریت علامیت اور استعاریت مین ملبوس هوجائے میں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بے اختیار زیر و بم' اوزان اور قوانی میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں اور ایسا کلام جاری ہو جاتا ہے جو اپنی تاثیر میں رس گھولنے والا' جادو سے زیادہ جادو جگانے والا هوتا ہے۔ مگر آخرکار شاعر اور رسول میں ایک فرق هوتا ہے اور اس فرق کو قرآن کریم نے یوں واضح کیا ہے کہ شاعر بلا قصد یعنی اضطراری طورپر تمام وادیوں میں اُوارہ گرد ہوتا ہے اور جو من میں اُئے موج کلام کےسپرد كرتا هـ- نيز اس كےاعال اس كے اقوال كا ساتھنہيں ديتے جبكہ ايك پيغمبر كے قول و فعل میں موافقت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ جو لوگ نرمے شاعروں کی پیروی کرتے هیں وہ گمراہ هوتے هیں۔ یه فرق بہت غیر معمولی ہے۔ ایک میں اضطرار ہوتا ہے دوسرمے میں استقامت بہت غیر معمولی ہے۔ چنانچہ ایک صرف صاحب كلام هوتا ہے دوسرا صاحب رشد و هدايت۔ مگر واديوں كي جادہ پيائي بهر حال ایک ایسا امر ہے جو شاعروں اور ان کے تخیئلات کو زندگی سے قریب رکھتا ہے۔ شاعروں کے کلام میں اس لئے کبھی کبھی المبامی کلام سے مشابہت اُجاتی ہے۔ بحیثیت مجموعی شاعر مگر ہوتا ہے شاعر ہی۔ پیغمبرکا منصب حیات کی اصلی قدروں کی عقدہ کشائی ہے' اعلی سطح کے معارف کا ابلاغ ہے۔ ہر قسم کی وادیوں میں گھومنے والوں کا یہ منصب نہیں۔ اسی لئے شاعر هادی نہیں ھوا کرتے، ھاں مگر وہ شاعر جو رہانی سر چشموں سے سیراب ھوں تو بیشک ان کے کلام میں لوگوں کو کام کی باتیں مل جاتی ہیں۔ اور یہ درجہ کسی شاعر کو صرف اسی وقت میسر اُسکتا ہے جب کہ اس کا تخیئل پیغمبرانہ تخیئل کی اتباع میں ہو تب ہی وہ اصل زندگی کا صحیح ناظر ہو سکتا ہے، نرا وادیوں میں بھٹکنے والا نہیں ہوتا۔

سوال یه هے که هر وه کلام خواه شاعری هو یا الهام رہانی کیوں استعاروں اور تشبیمہوں کا پیرایه اختیار کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب یه ہے که یه تمام تشبیمیں اور استعارے اور تشیلیں هی زندگی کا کنایه و اشاره هیں۔ مجردات اشارت کا حق ادا نہیں کرشکتے اس لئے که وه زندگی اور مقرون وجود' بلکه کن فیکون کے سیلان سے دور هوتے هیں نتیجتاً اتنے مفلس هوتے هیں که حیات کا بار ابلاغ

ئمیں اٹھا سکتے۔

اس ضمن میں همارا نقطه ' آغاز هستی ' باری کو قرار دیا جائے تو بات ذرا زیادہ کھل کر سامنے آئے گی کہ مجردات اپنی تہی داسنی کی وجہ سے ہمیں کن مشکلوں میں پھنسا دیتے ہیں جبکہ تخیثل ک کارفرمائی سے ہم اس ہستی کے کسی نه کسی مناسب احساس سے ضرور فیضیاب هوسکتے هیں۔ تمام خدا پرستوں كانه صرف اس كى وحدانيت بلكه اس كے علم كلي، اراده مطلق، بيكران رحم و كرم ، بے پایاں عدل و احسان پر ایان هوتا ہے۔ مگر جب هم مجردات کی صورت میں اس کے وجود کا تعقل کرنا چاہئے ہیں تو بالکل بے بس ہوجاتے ہیں کہ ایک ایک بات راز در راز معلوم هوتی ہے۔ هم کسی ایسی علت کو نہیں جانتے جس کا کوئی سبب نه هو۔ اس لئے خدا کا تصور بحیثیت علت بھی محال معلوم هوتا ہے۔ هم کسی ایسی شئے کا تصور نہیں کرسکتے جو زمان و سکان میں نہ ہو۔ اگر زمان و مکان اس کی مخلوق هیں تو بھر وہ کہاں ہے؟ هم بغیر مخلوق کے خالق كا تصور قائم نهين كرسكتے - اس سے وہ بلا شركت غيرے معلوم نہيں هوتا ـ اسی طرح اس کو شعور کمنا محال لگتا ہے کیونکہ شعور فی نفسہ دوئیت پسند ہے۔ کسی نه کسی شئے کا شعور هوگا ' اس کے بغیر هو نہیں سکتا۔ اس لئے شعور ' خود نفس شعور کے علاوہ غیر کا طالب ہے۔ چنانچہ اب سوال ہوتا ہے که غیراز شعور کیا ہے ؟ اگر ہے تو خدا پھر سحدود ہوجاتا ہے۔ غرض ہو سوال ایک چیستان مے اور هر جواب ایک معمه اگر هم اس کو شخصیت کمهیں تو کیا یه بیجا نہیں ہے اس لئے کہ شخصیت تو همیشه ذات اور ماحول کے باہم تعامل سے ابھرتی ہے؟ ایسی صورت میں اگر خداکی شخصیت ہے تو پھر كيسى هے ؟ غرض تعتلات ميں هر ايسا سوال كسى نه كسى مخمصه ميں ذال دیتا ہے۔ خلیفہ صاحب ان امور سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ تمام منطق اور نفسیات یا تو همین لا ادریه کے مسلک تک پہنچا دیتی ہے یا منفی المیات تک ۔ یعنی یا تو ہم حستی دنیا سے ماوری ہر دنیا کے انکار کو اپنا مسلک بنالیتے هیں یا پهر حقیقت کی ایسی تعریف میں پڑجاتے هیں جو سب کی سب نغیوں پر مبنی هوتی هے۔ خدا نه يه هے نه وه هے ، هر بات كي نفي - هندى فلسفه و مذهب نے خواہ گیان کو راہبر بنایا ہو یا دھیان کو ' یہی راستہ اختیار کیا ہے اور انجام کار بدھ مت کے نہی اللہ '' نروان '' کے تصور اور شنکر کے رو نرگن بر همه " تک پہنچ کر عاجز اُجاتا ہے۔ مگر جیسا که خلیفه صاحب فرمائے ہیں منفی الہیات پر کسی مثبت مذہب کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی کبونکہ ایسی الہیات کو عقالاً ارتیابیت سے مختلف قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔ اس سے وہ خلا \* پیدا ہوتا ہے جس کو ہندوستان میں صنم پرستی اور مظاہر پرستی

ے پورا کیا۔ چنانچہ هندی مذاهب کی ایک قوس غیب الغیب تک چلی گئی فے جہاں لا اور صرف لا کا سلسلہ ہے جب کہ اس کی جوابی قوس بیشمار دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہے جہاں هر قوت کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ چونکہ هندی المہیات اثباتی انداز میں خداوند کا عقیدہ پیش نہیں کرسکی اس لئے کوئی اعلی اخلاق نظام بھی پیش نہیں کرسکی۔ یہ ناکامی اس عقلیت پسندی کا لازمی نتیجه ہے جو تمام هندی مکاتیب فکر کی روح ہے اور جو سلبی المہیات سے بلند نہیں هوسکتی۔

مگر ایان محض سلبیت نہیں هوسکتا۔ خلیفه صاحب اس کی تشریح عرق کے ایک شعر کے حوالہ سے کرتے هیں۔ "عرق نے جو غالب کی طرح حکیم اور شاعر ہے ذات الہی کے ماوری ادراک هونے کے متعلق بہت لطیف اشعار کہے هیں ب

حدکنه تو به ادارک نشاید دانست وین سخن نیز باندازه ادراک من است به کمنا که ادراک سے تیری کنه تک نمیں پمنچ سکتے یه سخن بهی کسی یقینی صد تک آئینه نمیں هوسکتا - کیونکه یه بات تو میں اپنے اندازه ادراک کے مطابق کر رهامرں - خود اس عجز کے دعویل کی حقیقت بهی بدیمی نمیں، ۱۰ واقعه یه هے که سلبیت محض متناقض مسلک هے - اس کا احساس خود اس بات کا غاض هے که حقیقت کے بارے میں هم کم از کم اتنا جانتے هیں که نمیں جان سکتے۔ پهر اس کو مطلق نه جاننا کیسے که سکتے هیں۔

خدا کا شعور اور احساس ایک مثبت رجحان ہے جو محض ہر شئے و خیال و تصور یا شعور کی نفی سے حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ محض غیب ہی غیب ہے لا یعنی ہے۔ اسکا احساس اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے آگہی ہوسکتی ہے ، اسکا وجود ہماری سمجھ میں آسکتا ہے۔ اس گفتگو سے یہ نتیجہ بد یم طور پر نکاتا ہے کہ اللہیات ایک ایجابی علم ہے۔ خدا کا اقرار اپنے مثبت پہلو رکھتا ہے۔

خدا کا اقرار نه تو خالص تصور کی سطح پر هوسکتا ہے نه خالص حستی ارتسام کی سطح پر۔ اسکا محل و قوع ملکه 'تخیئل هوسکتا ہے۔ ''غیب الغیب'' کے احساس میں جو عجز ہے وہ محض خلا 'پیدا کرتا ہے۔ تخیئل میں وہ قوت ہے جو اس خلا 'کو پر کرتی ہے۔ تخیئل کا یه عمل فطرت انسانی کے مطابق ہے کیونکه انسان زیادہ دیر خلا 'میں نہیں رہ سکتا پھر وہ هر شئے کو پوجنے لگتا ہے۔ هر بت اس کا نمائندہ بن جاتا ہے ، هر ارتسام غیب الغیب کا پوجنے لگتا ہے۔ هر بت اس کا نمائندہ بن جاتا ہے ، هر ارتسام غیب الغیب کا قائم مقام قرار پاتا ہے۔ چنانچه انسان هر دهلیز پر پیشانی رگڑتا ہے۔ صنم پرستی کا یہی لم ہے۔ چنانچه صنعیاتی شعور سے لا تعداد دیوی دیوتا عالم اثبات میں

١٠ - افكار غالب، ص ١٧٠

آئے ہیں جو انسانوں کو باہم متفرق کردیتے ہیں، سماج میں رخنہ ڈالدیتے ہیں، جاتیوں میں تقسیم کا باعث ہوتے ہیں۔ ہندی معاشرے کا یہی المیہ ہے کہ ایک طرف آپنے شدھ کی تعلیمات ہیں جن میں '' نرگن'' ہے اور دوسری طرف ایک ان گنت دیوتاؤں کی پرستش ہے۔ چنانچہ اس صورت میں ضمیر کو صرف ایک ہی بات مطمئن کرسکتی ہے کہ تمام انسان اور ان کے دیوی دیوتا غرض سب کو مایا ہی مایا سمجھا جائے اور بس۔ یہ پھر عقل کی فتح ہے مگر آخر کار ایک منفی رجحان ہے جو کسی صحت بخش اصول میں منتج نہیں ہوسکتا۔ ذات پات کے بندھن بھی مایا ، اونچ نیچ بھی مایا ، ہم اور تم بھی مایا تو پھر انکا ہونا کیا اور نہ ہونا کیا! دیکھا جائے تو یہ اخلاقی طور پر ایک منافقانہ رجحان ہے جسکے اندر ہر قدر ، ہر اہم بات ، ہر آدرش ہے ثبات ہوکر رہجاتی ہے اور نظریاتی طور پر یہ سب کچھ منفی المیات کے کارن ہے جس میں عقل کے مسکت نظریاتی طور پر یہ سب کچھ منفی المیات کے کارن ہے جس میں عقل کے مسکت ہونے کے بعد تخیئل کو کار فرما ہونے کا موقع نہیں دیا گیا۔

3

9

تخیئل غواص حقیقت ہے ۔ یہ حقیقت وجود کا قریب ترین ساحل ہے جبکہ عقل کی برجی محض بہت دور سے ایک نظارہ ہے۔ تخیئل کی شان یہ ہے کہ ایک طرف یه زمان مکان ، کب اور کمان کا پابند ہے دوسری طرف احساس و جذبات ، ارادہ و تعریک کا نباض ہے ۔ اسطرح ایک طرف طول و عرض اسکے پر پرواز هیں دوسری طرف عمق اور گہرائی اسکی داب میں هیں ۔ امتداد میں یه عمق کا مدرک ہے اور عمق میں یہ استداد کا ناظر ہے۔اسی لئے اسکی چشم دیدہ میں کل وجود ہوتا ہے اور اسی لئے اسکے بیانات میں گو مادی رنگ ہوتا ہے مگر باطن اس میں چھلکا پڑتا ہے۔ چنانچہ مثبت المیات کا قیام بھی اسی تخیئل کا وظیفه ہے ۔ جب باری تعالمی کا کوئی اثباتی تصور عقل کے ذریعہ قائم نہیں ہوسکتا تو یہ تخیئل ہی ہے جو اسکے اثبات کا داعی ہوتا ہے اور شعور انسانی کو اس کی ذات ہے ہمہ سے قریب لاتا ہے۔ تشبیمات اور استعارات ، تلمیحات و كنائے وہ ذرائع هيں جنكے وسيلے سے انسان اس قربت كا ذائقه چكھتا ہے۔ چنانچه ورخواه یه بلا واسطه کشف و البهام هو یا ایمان و ایقان یا فهم و ادراک خدا اور اسکی صفات کاہر بیان علامت و اشارت میں ہوگ'' ۱۱ ۔ لوگ اسکو باپ سے تعبیر کرتے ہیں ، پکارنے والے اسکو مالک یا آقا کہکر بھی پکارتے ہیں مگر یہ بھی دراصل اشارت یا علامت ہے۔ خلیفه صاحب بیان کرتے هیں که انسان میں هم اَ هنگی و مشابهت کی جستجو کا داعیه پایا جاتا ہے ۔ یه اسلوب بیان دراصل اسی داعیہ کی پیداوار ہے۔ چنانچہ اسی داعیہ کے تحت وہ خدا کے لئے بھی کنائے اور تشبیمات وضع کرتا ہے جن سے فہم کو اسکی هستی سے قریب لانے میں

Religion and Symbolism - 11

غیر معمولی سہولت حاصل ہوتی ہے ۔ مگر اس مقام پر وہ خبردار کرتے ہیں کہ نفس انسانی میں ایک اور تحریک پائی جاتی ہے۔ جب اشارات نہایت لطیف اور شگفته هوتے هيں تو يه ميلان ركهتي ہے كه اسكو حقيقت كا قائم مقام سمجها جائے مگر یہ میلان صرف یہیں تک بس نہیں کرتا۔ رسم و تشبیہ بہت سے ناقص تصورات کا ماخذ بن کر استوریات وخرافیات کا جنم داتا بن جاتی ہے اور صاف ستھرے مذہب کو دیوستان بنادیتی ہے ۔ شعور انسانی کو توہمات کا شکار بناکر ضعیف کردیتی ہے مثلاً '' نور'' کی اشارت نو فلاطونیت میں حقیقت لایزال کا سب سے اعلمیٰ ترین '' استعارہ'' ہے۔ مگر نو فلاطونیت اسکی '' استعاریت'' ہر بس نہیں کرتی ، اسکو عین حقیقت و جوہر وجود کا مقام عطا کر کے اپنی جملہ ما بعد الطبیعیات کا اسکو مدار بناتی ہے۔ چنانچہ اشراقیت کا نظریہ ہے کہ جسطرح سورج سے نور اور حرارت کی ہر سمت اشاعت ہوتی ہے شمس حقیقت کے انوار سے بھی هرسمت ضیا پاشی هوتی ہے۔ یہی حقیقت ظہور ہے۔ چنانچہ اشاعت نور سے پہلے نور الانور ہے ۔ اس سےجس تنوبر کی ضوفشانی ہوئی '' شعور کلی '' یا عقل اول ہے۔منبع انوار سے اقرب ترین ہونے کی وجہ سے یہ منور ترین ومجلی ترین ہے۔ جب انتشار و اشاعت اس کے دائرہ وجود سے اور آگے بڑھتی ہے تو ''نفس عالم،' كا دائره قائم هوتا ہے۔ يه عقل اول سے مقابله ميں كم منور ہے۔ يہاں ''نور'' میں ظلمت کا اعتبار قائم هو گیا ہے۔ جنانچه یماں "تحریک" و " جذبه " اور '' داعیه '' وغیرہ موجود ہوئے ہیں۔ انتشار نور اس '' نفسی وحدت '' کے دائرہ سے اور آگے بڑھتا ہے۔ نورکی شعاعیں اور ضعیف ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ نباتات کی دنیا شروع ہوجاتی ہے۔ شعاعین اور آگے بڑھتی ہیں یہاں تک کہ تمام امكانات اشاعت ختم هوجاتے هيں اور أكے اندهيرے كا عالم شروع هو جاتا ہے۔ یہ اندھیزا '' مادہ'' ہے۔ اسی پر جو شعاعیں پڑتی ھیں ان سے عالم رنگ و بو یا عالم طبیعی کا وجود ہے۔ یہ مادہ کی ظلمت پرنوری ارتسام ہے اور بس ـ ساری صورتیں جو نظر آتی ہیں، تمام معطیات حواس جو مدرک ہوتے ہیں ظلمت پر نور حق کے ارتسامات ہیں ۔ ہم نے نوفلاطونیت کی اشراقیت کو ذرا تفصیل سے یوں بیان کیا کہ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک معمولی کنایہ کتنا ھی لطیف اور روح پرور ہو اگر اسکو کنایہ کے درجہ سے اٹھا کر عین حقیقت کا درجه دیدیا جائے تو کیسے کیسے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ بجائے حقیقت سے قریب ہونے کے فہم انسانی خود بہت سے اصنام تراش لیتی ہے مثلاً '' ذہن عالم " ، " نفس عالم " ، " عقل اول " ، " عقل ثاني " وغيره وغيره \_ افكار ك جتنے بڑے بڑے مغربی سلسلے نظر آنے ہیں اکثرو بیشتران کی کیفیت ہمی ہے که کسی نه کسی نه کسی "استعاره" کو اصل حقیقت قرار دے کر واهمی پیکرون سے سارے وجود و کون و فساد کا خیالی نقشه بنا لیا گیا ہے۔ اب اس سلسلے میں تصوریت هی کو لیا جائے۔ اس میں حقیقت مطلقه کے لئے "شعور" کا استعاره یا "علم" کی علامت کو مدار بنایا گیا ہے۔ هستی باری ازلی و آبدی کی حقیقت کی طرف شعور یا علم کی نسبت بذات خود ایک ایسی اشارت ہے جو انسان کو اس کی طرف لے جاتی ہے اور یقینا حق کی مثبت فہم عطا کرتی ہے۔ لیکن اگر اس علامت کو خود حتی کا قائم مقام بنا دیا جائے بلکه خود عین حق قرار دیا جائے تو گمراهی پیدا هوتی ہے۔ چنانچه مزید انتقاد سے کام لیں تو پته چلیگا که تمام تصوریت کی ته میں "اشارت" کو "حقیقت" سمجھنے کا مغاطه پایا جاتا ہے۔

سوال یہ ہےکہ ہم کیوں ان تشبیہوں اور استعاروں کے چکر میں پڑیں کہ ایسے مغالطے ہوں ؟ خلیفه صاحب اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ '' انسان نے جو زبان بنائی وہ مادی چیزوں اور ان کے باہمی ربط کو سمجھنے کے لئے بنائی ۔ اس کے بعد جب اسے نفسی کیفیات ، تاثری احوال ، مجرد تصورات کے بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی تو ان کے لئے زبان موجود نہ تھی ۔ مجبوراً یہ کرنا پڑا کہ نفسی کیفیتوں کے لئے بھی مادی الفاظ استعال کئے جائیں ۔ روح کو الفاظ بدن اور مادہ سے مستعار لینے پڑے ۱۲ لین دین کے اس عمل کی پشت پر انسانی تخفیل کی فعالیت ہے جو بیک وقت تینوں رخوں یعنی طول، عرض و عمق میں گردش کر سکتا ہے۔ اظہار کے لئے طول و عرض یعنی مکانی استعاروں کا وہ محتاج ہے لیکن چونکہ خود عارف عمق ہے اس وجہ سے عمق کے اظہار کے لثے بھی مکانی استعاروں میں راہ بیان پیدا کر لیتا ہے اور نفسی اور روحانی واردات کو طبعی علامتوں میں واشکاف کرتا ہے ۔ یہ اس کی علامت سازی ہے یا صناهی ہے۔ اس سے مفر نہیں۔ مگر خلیفہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ علامت و حقیقت ، استعارہ و اصل کے استیاز کو اگر مضبوطی کے ساتھ تھام لیا جائے تو ان مغالطوں سے بچاؤ ہو سکتا ہے جو علامتیت کی ناگزیر ضرورت سے پیدا ہوتے رہتے ہیں ۔ حقیقت کے خواہ کتنے ہی ابعاد ہوں بیان میں وہ صرف دو ابعاد میں ظاہر کی جائیگی ۔ اس لئے خلیفہ صاحب کہتے ہیںکہ حقیقت بذات خود اپنی کوئی ممثیز زبان نہیں رکھتی چنانچہ انسان کی وضع کردہ زبان ہی اس کا وسیلہ ہے۔ اس نکته کی وہ مزید شرح بیان فرمائے ہیں کہ ہماری زبان ایسی اختراع ہے جو انسانی رشتوں، انسان کے ماحول کے ساتھ روابط یا اشیائے ماحولکی ایک دوسرے کے ساتھ اضافتوں کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ ۱۲ انسان دو جہانوں کا باسی ہے۔

۱۵ - انكار غالب ' ص ۱۵۰

ایک تو چی عالم جس میں مادی اشیا اور انکی باہم افرانتیں پائی جاتی ہیں اور دوسرا عالم روحانی جس کے اندر انسانی رشتوں سے لے کر معبود و بندہ کے روابط پائے جاتے ہیں ۔ انسانی زبان کی ایجاد حیاتیاتی اور طبعی احتیاجات کی رہین منت ہے ۔ اس سبب سے روحانی تجربات کی اعلیٰ ترین سطح پر بھی انسان اظہار معنی کے لئے ان اصطلاحات و حدود کا محتاج ہے جو زبان کے مخصوص ارتقا کے فراھم کئے ہیں ۔ چنانچہ ہم ذہن کی وسعت ، دل کی تنگی ، خیالات کی گہرائی غلطی کے ہالہ کا ذکر کرتے ہیں ۔ ۱۳

خلیفه صاحب کمتر هیں که باطنی تجربات میں دو صورتیں 'نمودار هوتی هیں ـ ملکه تخلیل معرفت کے اصل لمحات هی میں جاری و ساری هوکر ان میں درامائیت پیدا کر کے قابل اظہار بنا دیتا ہے یعنی معرفت کومکانی شبیہوں میں ذهال دیتا ہے۔ چنانچه خدا جو تمام معارف کا موضوع ہے مکانی طور پر انسان سے باہر نہیں ہے۔ وہ خود انسان کے باطن میں موجود ہے لیکن خود خداکی ماورائیت ملکه تخنیل کی درامائیت سے مکانی شبیه میں یوں ظاهر هوتی اور معلوم ہوتی ہے کہ وہ اُسانوں سے ہرے ہے اور اپنے محبوب بندوں سے فرشتوں کے ذریعہ فام و پیام رکھتا ہے " ا - مرشد روسی کہتے ہیں که اصل تجربه سے جب حقیقت روز روشن کی طرح کمودار ہوتی ہے تو عقدہ کھلتا ہے کہ عالم روحانی میں مکانیت کا تو سایہ بھی نہیں بڑتا۔ مکانیت اور اس کے اضافات کا حقیقی مصداق عالم مادی ہے لیکن روحانی تجربه ملکه تخیئل کے عمل سے مکنی علامت اختیار كوليتا في ١٥ - خدا كلام مجيد مين ارشاد فرماتا في كه "هم تم سے ركجان سے بھی قریب ہیں ''۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسانی خودی اور ذات اللہ میں کوئی مکنی فاصلہ نہیں ہے۔ بے شک انائے ربی اپنی غیر متناهیت میں انسانی خوشی سے ماوریل مے لیکن یہ ماورائیت کوئی پھیلاؤ یا امتداد نہیں ہے۔ جب کوئی سہبت وحی اللہی یہ محسوس کرتا ہے کہ ایک فرشتہ ہے کہ ان کے پاس پیغام لایا ہے اور اس فرشتہ کو وہ ایک مخصوص پیکر میں دیکھتا ہے تو اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ سرچشمہ معارف خود اس حامل پیام و رسل کے باطن میں سے پھوٹا ہے لیکن روح ملکہ تخفیل کے وظیفہ سے ۔۔۔ اس تجربہ کو آسان سے اتر نے والے یا خارج سے پیام لانے والے فرشته کے روپ میں دیکھتی ہے۔ مولانا رومی اس مکانی اشارت کی تشریح خوابوں کی نفسیات کی مثالوں سے کرتے هیں ۔ وہ کہتے هیں جب تک کوئی انسان خواب دیکھتا رہتا ہے درامائیت کا عمل جاری رهتا ہے۔ چنانچه "اشارت" یا علامت خواب کی زبان ہے۔

Religion and Symbolism - 17

۱۴ ـ حكميت رومي ' ص ۱۲۵ تا ۲۰۲

١٥ - ايضاً ' ص ٨٣ تا ١٠٣

انسان خواب میں بہت سے افراد سے معاملہ کرتا ہے۔ یہ سب اُدمی ، اس کے اپنے تصورات و خیالات کی تلبیس و درامائیت کے لئے کچھ بھی نہیں ہوئے۔ سوائے اس کے اپنے نفس کے اور کوئی نہیں ہوتا آ ا ۔ رومی فرمائے ہیں کہ پیامبروں کے باب میں یہی ہوتا ہے۔ کوئی معنی یا صداقت خود ان ہی کے شعور کے اندر سے ابھرتی ہوئی ہوتی ہے ، کیونکہ خدا خود اندر ہے ، اس کو باہر سے پیام بھیجنے کی ضرورت نہیں ۔ پیامبر کے بیدار شعور میں خود اس کی اپنی گہرائیوں میں سے گہر معنی نکاتے ہیں ۔ معراج بھی یہی ہے ۔ ملکہ تخیل کی برکت سے یہ زمینوں اور آسانوں کی سیر معلوم ہوتی ہے مگر بقول سرمد اس کی حقیقت یہ ہے کہ خود زمان و مکاں ذات مصطفوی میں سے واشکانی ہوئے تئے ۔ نبی کی یہ یافت معنی جسے الہام یا وحی کہتے ہیں ایک ڈرامائی پیکر اختیار کر لیتی ہے یافت معنی جسے الہام یا وحی کہتے ہیں ایک ڈرامائی پیکر اختیار کر لیتی ہے صورت ظاہری ہے مگر اس میں جو اصل ہے وہ حقیقت ہے اور اسی وجہ سے صورت ظاہری ہے مگر اس میں جو اصل ہے وہ حقیقت ہے اور اسی وجہ سے مائیہ میں بالکل جدا اور ارفع واقعہ ہے کا ۔

جدید نفسیات کے اکتشافات ملکہ تخیئل کی کارفرمائی کی تائید کرتے ہیں که لاشعور سے جو خواہشیں یا تاثرات ، محرکات و تصورات عرشه شعور پر آتے ھیں تو ایک باطنی محسب کے ڈر سے جو شعورکے دروازہ پر بیٹھا ہوا ہے نا پسندیده خواهشات و تجربات ، پسندیده روپ اختیار کر کے سطح شعور پر تمودار ہوتے ہیں ۔ کو کہ تحلیلی نفسیاتکا مکتب اپنے دائرہ بیان کو ناپسندیدہ جذبات کی حد تک رکھتا ہے مگر واقعہ یہ ہےکہ روپ دھارنا اور پسندیدہ لباس میں ظاهر هونا صرف غیر پسندیده تجربات تک محدود نہیں هو سکتا ۔ ایسر تجربات و مشاهدات جن کے اظہار کا کوئی وسیلہ نہیں وہ بھی شعور پر جب آنا چاہتے ہیں لاشعوری طور پر علامت سازی اور ڈرامائیت کے عمل سے ہو کر گذرتے ھیں۔ اس سے ان تجربات کی حقانیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اولیا ُ اور اہل معارف یہاں تک کہ انبیا' مرسلین ان دیکھی حقیقت یعنی '' غیب '' کے تجربات و حقائق کی نشاندھی کے لئے کثرت سے کنایوں ، تلمیحوں اور استعاروں کا سہارا لیتر هیں ـ چنانچه ان دیکھی حقیقت کو وہ حستی ادراک کی زبان میں بیان کرتے ھیں ۔ اس اظہار میں بھی قوت متخیلہ کے جوہر کھلتے ہیں ۔ مولانا رومی اس کو سمجھانے کے لئے ایک مثال لاتے ھیں۔ وہ کہتے ھیں کہ ھارا اعلمی ترین عرفان ایک ایسے بیکران لطف پر مشتمل ہوتا ہے جس کے سامنے ہر بیان و احساس

Religion and Symbolism - 11

Ibid. - 14

عاجز ہے۔ کوئی لذت جس سے ہم واقف ہیں اس کی ہمسری نہیں کر سکتی ۔ جو اس کو نہیں جانتا وہ اس پر مرسم ہوتا ہے کہ عارف باللہ کچھ تو اس کا اتم پتہ دے ۔ چنانچہ عارف طبعی تمثیلوں اور کنایوں کے لئے اپنے کو مجبور پاتا ہے۔ وہ ایک ایسی جنت کا مرقع کھینچتا ہے جس میں ان تمام فطری اور جبلی خواہشات کی لاانتہا تشفی کا سامان ہوتا ہے جو عام زندگی میں تنگئی داماں کی وجہ سے پوری نہیں ہو پاتیں ۔ اس جنت کے اندر باغات ہیں ، دودہ اور شہد کی نہریں ہیں ۔ خلیفہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر مذہب اپنی فطرت کی مناسبت سے جنت فردوس کی خیال اُرائی کرتا ہے ۔ خطہ عارہ میں رہنے والوں کی جنت ایسی نہیں ہوتی جس کا تخیئل باردہ والوں کی جنت سے ملتا جلتا ہو ۔ اگر کوئی قوم موسیتی کی دلدادہ ہے تو اس کی جنت مسلسل نغمہ و موسیتی ہے ۔ چنانچہ جنت کے یہ نقشے سب کے سب اعتباری و اضافی ہیں مگر ہاں سب میں ایک بات البتہ قدر مشترک ہے کہ جنت اچھی زندگی کا ایسا انعام ہے جس کے اندر حیات کے فتنے و فساد ، شافیات و مناقشات مث جاتے ہیں اور سامان راحت موجود ہوتا ہے ۔ جنت کی شناخت پذیر ہے ۱۸۔

خلیفه صاحب اشاریت ی عام توضیح و تشریح کے بعد اسلام کا رویه واضع کو خیر میں ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مذاهب '' علامتوں '' اور استعاروں کو الحقیقت من و عن عین حق خیال کرتے ہیں ان کو بجائے الہامی مذهب تسلیم کرنے کے خرافیاتی مذاهب کے زمرہ میں شار کرنا بہتر ہوگا۔ ' خرافیاتی شعور اور اعلیٰ شعور میں فرق یہی ہے که خرافیاتی شعور علامت اور حقیقت کے اعتبار کو برقرار نہیں رکھ سکتا ۔ علامتیں سب مذاهب استعال کرتے ہیں مگر وهی مذهب اصلی اور روحانی ہے جو علامتوں اور حقیقتوں کے اعتبار کو مضبوطی اور دیدہ ریزی سے قائم رکھتا ہے۔ جب یہ امتیاز ابہام کا شکار ہو جاتا ہے تو شعور روحانیت کی سطح سے نیچے گر کر خرافیات میں زوال پذیر هو جاتا ہے۔ کتنے ہی اسلامی فرقے خرافیات کا شکار ہو گئے۔ کئی ایک فرقے ہوئے جنہوں نے خدا کی تجسیم کو ہی عقیدہ بنالیا اور خدا کو انسان کی طرح کا ایک خدا کی تجسیم کو ہی عقیدہ بنالیا اور خدا کو انسان کی طرح کا ایک مادی پیکر سمجھا۔ یہ لوگ بشر می کزی شعور کی گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مادی پیکر سمجھا۔ یہ لوگ بشر می کزی شعور کی گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ قرآن شریف عقیدہ ' توحید کی تعلیم دیتا ہے مگر خرافیات سے انسان کو بچاتا ہے۔ بشر می کزی عقیدہ ' اللہ سے بھی بچاتا ہے۔ بشر می کزی خرافیات خدا کو انسان خود اپنے خدا کو تراشتا ہے ، پھر اپنے کہیر بنا دیتی ہے یعنی اس میں انسان خود اپنے خدا کو تراشتا ہے ، پھر اپنے کہیر بنا دیتی ہے یعنی اس میں انسان خود اپنے خدا کو تراشتا ہے ، پھر اپنے کہیر بنا دیتی ہے یعنی اس میں انسان خود اپنے خدا کو تراشتا ہے ، پھر اپنے

۱۸ - املامی نظریه ٔ حیات ا ص ۲۰۸ تا ۲۰۸ ـ

Religion and Symbolism - 14

تراشیده هی کو خود هی پوجنےلگتا ہے۔ چنانچه '' زاهد کم نظر کے تصورمین جو خدا ہے وہ مشخص ہونے کی وجہ سے ایک بت ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ برہمن کا بت پتھر یا لکڑی کا ہے اور خارج میں نظر آتا ہے، شیخ ظاہر پرست • کابت اس کے سر میں ہے ، دو روں کو دکھائی نہیں دیتا '' ۔ ۲۰ قرآن مجید کی سورہ اخلاص ذات باری کے ساسلے میں پوری اسلامی تعلیم کا خلاصہ ہے ۔ خلیفه صاحب نے مذہبی اشاریت کے ضمن میں اس کی تفسیر کی ہے کہ اس کے ذریعے انسان هر قسم کی خرافیات ، تجسیمیت اور غلط قیاسات وغیرہ سے اخلاص پاتا ہے۔ اسی سورت کی پہلی آیت ہر قسم کی انہی کثرتیت کی نفی کرتی ہے خواہ وہ فلسفیانہ ہویا مظمری هو \_ دوسری آیت میں اس کی صمدیت هے \_ تیسری آیت میں یه بیان هے كه وه كسى سے تولد هوا نه وه كسى كا مولد يا والد هـ ـ افلاطون كا خدا تولد شدہ ہے ۔ تصور خبر اور نطری قوتیں اس کے موالید ہیں۔ ویدانت میں حقیقت مطلقه کے مایا سے اتصال پر انائے کلی یا برهم آئما کا انحصار ہے۔ الیگزینڈر کے هاں مکان و زمان سے نشاۃ پاتی ہوئی کئی زندگی یعنی خدا ابھی '' حالت کون'' میں ہے۔ اسلام ایسے تمام خیالات کوباطل ٹہراتا ہے۔ اُخری ایت یسے تامخیالات کوباطل شراتی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ کوئی اس کا کفو نہیں ۔ اسلام کا بنیادی مقصد عقيده توحيد كا اخلاص ه \_ هرقسم كى تعداداله، تثليث، حلول، فلسفيا نهمطلقيت اور بشرم کزیت سے عقیدہ توحید کا تزکیه اس کا نصب العین ہے ۔ اگر ان آیات اخلاص پر غورکیا جائے تو نەصرف ان سے خداکی ننی والی تعریف حاصل ہوتی ہے بلکہ مثبت بھی۔ بہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر سلبی الہیات ھی نہیں، محض غیب اور غیب ہی نہیں بلکہ مثبت الہیات بھی ہے۔ چنانچہ ان آیات میں اس کا " احد " هونا ایک ایجابی تصور ہے۔ خلیفہ صاحب کہتے ہیں کہ نہ صرف یه مذهبی بلکه سائنسی اصول موضوعه هـ اس ایجابی احدیت سے سائنسی افکار وحدت پانے ہیں اور سائنس اس کے سوا کیا ہے ؟

3

سورہ فاتحہ کے ضمن میں خلیفہ صاحب واضح کرتے ہیں کہ اس سورت میں انسان اور خدا کا رشتہ واضح کیا گیا ہے جو ایجابی المهیات کو مقرون اور قطعی بنا دیتا ہے۔ '' سب تعریفین خداکے لئے ہیں جو رحمان اور رحم ہے۔ یوم حساب کا مالک ہے '' ۔ پوری مذھبی زندگی کا خلاصہ ان آیتوں میں آگیا ہے۔ '' ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے اعانت مانگتے ہیں ۔ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت کر ۔ ایسے لوگوں کے راستہ کی جن پر تو نے انعام کیا نه ایسے لوگوں کے راستہ کی جن پر تو نے انعام کیا نه ایسے لوگوں کے راستہ کی جو گمراہ ہوئے '' ۔ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے درمیان ممام قرآن مجید توحید و ہدایت کی تفصیل و تشریح ہے۔ چنانچہ جہاں درمیان ممام قرآن مجید توحید و ہدایت کی تفصیل و تشریح ہے۔ چنانچہ جہاں

و٢ ـ افكار غالب ' ص ١٤٦ - ١٤٤

چوبیسویں سورہ کی ۳۹،۳۵ آیات میں خدا کو نور کہا گیا ہے کہ جو نہ شرق ہے نہ غربی وہاں وضاحت سے کہ دیا گیا ہے کہ یہ تو ایک مثال ہے۔ نور کی مثال ہدایت کو واضح کرتی ہے جس کے مقابل ظلمت ہے جو گمراہی کا استعارہ ہے۔

قرآن شریف نے واضح طور پر اس مسئلہ کا تصفیہ کر دیا ہے کہ مذہبی 💌 اشاریت جو تشبیموں اور استعاروں سے عبارت ہوتی ہے ، اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے۔ ۲۱ قرآن شریف نے آیات کی دو قسمیں کی ہیں : محکات اور متشابہات ۔ مذہبی زندگی کی بنیاد محکات پر ہے جو صاف صاف کھلے بیانات پر مشتمل هیں۔ آیات متشابهات اس زمره سے با هر هیں۔ ان هی کے معنی ودلالت میں اختلاف ہوتا ہے۔ خلیفہ صاحب یہ واضح کرنے ہیں کہ قرآن شریف فرما تا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کی طرف جاتے ہیں ، گمراہی کا باعث ہوتے ہیں اور اپنی سی تعبیر کرتے ہیں ـ لیکن ان کی تعبیر سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا (سورت س۔ آیت ے)۔ خلیفہ صاحب کہتے ہیں کہ خود متشابہات کے دو معنی ہیں۔ یہ لفظ عربی مصدر '' شبہ '' سے مشتق ہے جس کے معنے ھیں مماثل ھونا یا " ایک جیسا ھونا " - کسی تمثیل ، تلمیح یا استعاره میں یا تو یہ ہوتا ہے کہ بیان اور تذکرہ میں اس حقیقت سے موازنت و مماثلت پائی جاتی ہے جس کا وہ بیان اور تذکرہ ہے۔ مثلًا اس بیان میں کہ ''خدا دیکھتا ہے اور سنتا ہے'' حقیقت ذات باری سے مماثلت پائی جاتی ہے ۔ اس قسم کے بیان میں '' دیکھنا '' اور '' اور ''سننا'' جیسے الفاظ کی تعبیر میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر نفس معاملہ میں نہیں۔ظاہر ہے کہ اس کا دیکھنا اور سننا ایسا نہیں ہوتا جیسا ہمارا ہے۔ ہارے لئے تو یہ امور آلات حس کے محتاج ہیں جب کہ خدا سب سے غنی ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ۔ ہارے دیکھنے اور سننے اور اسکے دیکھنے اور سننے میں جو قدر مشترک ہے وہ آگہی اور ادراک ہے اور بس۔ اگر اس باریک امتیاز و فرق کو نظر انداز کر دیا جائے تو خدا کے سمیع و بصیر ہونے کی معرفت ظلم اور جمل کا شکار هو جائے۔ بہت سی خرافی المهیات اسی جمل کی بیداوار هے جو تشابه میں مندمج فرق کو محسوس کرنے سے قاصر ہے۔

دوسری قسم کی متشابہت اشیاء کے مابین ہوتی ہے۔ جب مختلف چیزیں ایک جیسی ہوں تو متشابہ کہلاتی ہیں۔ یہاں بیان و تذکرہ کے تشابہ پر نہیں بلکہ اشیاء کے ایک دوسرے کے مثل ہونے پر تاکید ہے۔ لیکن چونکہ کوئی شئے خدا کے مثل نہیں اس لئے آیات متشابہات کو سمجھنے کے لئے بیانی تشابہ

Religion and Symbolism - 71

پر هی اکتفا کرنا مناسب معلوم هوتا ہے۔ مثلاً اس کو سمیع و بصیر کہتے وقت جیسا کہ اوپر گزرا کسی اور جاندارکی ساعت و بصارت کا خیال ذهن میں نه رکھا جائے یا اس کو '' علی العرش استواء'' کہتے وقت انسانی بادشاهوں کی طرح تخت پر قائم نه سمجها جائے۔

قرآن مجید ایک مقام پر خود اپنر آپ کو پورے کا پورا محکم بتاتا ہے (سورت ۱۱ ، آیت ۱ ) اور ایک دوسرے مقام پر متشابہ قرار دیتا ہے ( سورت ۳۹ آیت ۲۳) - خلیفه صاحب کہتر ہیں کہ ان دعووں میں کوئی تناقض نہیں ہے ۲۲ ۔ ان دونوں وعدوں کا کلی مفہوم یہ ہے که جہاں تک مذهب کا تعلق ہے ہورا کا پورا قرآن محکم ہے۔ قطعی ' بالکل واضح ، ایہام و ابہام سے پاک ہے جیسا کہ سورہ بقر آیت ہ میں ہے کہ " یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے '' ۔ لیکن جب قرآن اپنے متشابہ ہونے کا ذکر کرے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی تمام آیات متشابہ ہیں ۔ ان میں رموز کی ایسی سطحیں میں جن تک فہم انسانی بہجنر سے قاصر ہے۔ اس کی ہر آیت ایسی معرفت کا سر چشمہ ہے جو شعور انسانی سے ماوری ہے ۔ قرآن شریف کے کنایوں اور تلميحوں ميں جو ايمام هوتا هے وہ فيهم انساني کے عجز کی وجه سے هے ـ اس وجه سے بعض آیات ، آیات متشامات هیں اور بعض نہیں ـ عجز کی ایک اور بلند سطح ہے جہاں پر سب ھی آیات متشابہات بن جاتی ھیں یہاں تک کہ محکمات بھی۔ اسی طرح علم کی ایک سطح ہے جہاں متشاجات بھی محکمات بن جاتی ہیں ۔ پورا کا پورا قرآن صاف واضح اور آسان ہے ' اس کے اندر کوئی ابہام یا اشكال نمين ـ خليفه صاحب كا ايك اور بيان اس نكته پر مزيد روشني ڈالتا ہے: '' حقیقت حیات میں کوئی روپوشی نہیں ، فطرت میں بے انتہا ذوق ظہور ہے۔ لیکن هر اظهار میں کچھ ظاہر ہوتا ہے اور کچھ روبوش رہتا ہے۔ ظہور بھی ہے لیکن اس کے باطن میں حسن مستور بھی ہے۔ جال فطرت پر زمانی مکانی اور سادی حجاب ا جاتا ہے لیکن یہ حجاب بقول غالب پردہ ہے پردہ ساز کا ' فطرت نظارہ ساز بھی ہے اور نظارہ سوز بھی ۔ ۲۳ قرآن شریف کے بیانات كا اصطلاحي نام آيات هے يعني نشانياں ـ نشانيوں ميں اظمار و ستر دونوں پائے جاتے ہیں اس لئر وہ سب کی سب متشابهات بھی ہیں اور محکمات بھی ۔ اس سے یہ لازم آیا کہ معرفت کے بے شار درجے ہیں۔ چنانچہ ایک فرد کو ایک آیت متشابہ لگتی ہے تو دوسرا فرد حقیقت کے اس درجہ میں ہوتا ہے کہ وہ '' محکم '' معلوم ہوتی ہے۔

Religion and Symbolism - \*\*

۲۳ - افكار غالب ، ص ۲۹ - ۲۳

قرآن کے معارف تک پہنچنر کی بہترین کوشش یہ ہے کہ انسان کو جو محکمات معلوم ہوں ان پر وہ عمل پیرا ہو ۔ اس نقطه ؑ نظر سے دیکھا جائے تو اوامر و نواهی کے بیانات تام انسانوں کے لئے پہلی نظر میں هی محکم هیں۔ ان محكمات پر عمل پيرا هونے سے وہ صلاحيت پيدا هو جاتي ہے جو انسان كے ماحول ، اس کے باطنی کیفیات، اس کے نفعن کے رجحانات کو بدل دیتی ہے اور اس کے شعور کو پہلر سے کہیں زیادہ طاقتور اور بلندپرواز بنادیتی ہیں۔ یہی بلندپروازی جو تقویٰکانتیجہ ہےانسان کو عرفان کے خزانے خزانے عطا کرتی ہے۔ اور وہ آیات الهي مين لامتناهي سفر كرتا في يعني مقامات متشابهات سے محكمات كي طرف جمال تك خود عبادات کاتعلق هے چشم بصیرت هو تو انسان دیکھے تو انکی حقیقت بھی اشارت و علامت ہے ۔ اگر محبت انسان کی حقیقت ہے تو خلیفہ صاحب کہتر ہیں کہ یہ ایک معنوی حقیقت ہے ' ایک ذوتی اور وجدانی چیز ہے ، کوئی مادی شغر نہیں لیکن اس کا اظہار اور اس کا ثبوت ظاہری اعال سے ملتا ہے جو محبت کا نتیجہ ہوتے ہیں اور محبت کی گواہی دیتے ہیں ۔ انسان جس عالم سیں زندگی بسر كرتا هي وه صورت و معني كا مركب عالم هي - بهال پر معني صورت كا جامه یہن لیتے ہیں ۔ خدا سے محبت اگر محض فکری اور معنوی حیثیت میں رہتی تو پھر کماز روزہ وغیرہ عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دوست ایک دوسرے کو تحفر دیتر هیں جو مادی اشیا موتی هیں حالانکه محبت مادی نہیں ۲۳ ۔ اس تشریح سے خلیفہ صاحب شریعت اور روح مذھب کا رشته واضح کرتے ہیں ۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام ظاہری رسومات ' طور اور طریقے اپنی اصل میں اشارات ہیں' حقائق غیر مرثی ہوتے ہیں ـ ظاہری صورتیں ان کی ترجان بن جاتی ہیں ۔ جب صورت کو محض صورت کے طور پر برتا جائے اور اسی کو اصل اور عین سمجھا جائے تو دین کی روح سٹ جاتی ہے۔ اسی کو سچ پوچھئے تو کورانہ تقلید کہتے ہیں ۔ جب دین اپنی اصل کھو بیٹھتا ہے، روح پرور ہونے کے بجائے ظاہر داری اس کا ما حصل بن جاتی ہے تو اعال شریفه یعنی عبادات اپنی رمزی علامتی حیثیت کھو بیٹھتے ہیں۔ ان سے کسی معنی کی طرف رفعت نصیب نہیں ہوتی ۔ اس وجہ سے تمام شرعی احکام میں ایان باللہ کو بنیادی درجہ حاصل ہے۔ یہ مغز ہے باقی سب پوست ہے۔ اسی ایمانکی بدولت ظاهری رسوم اور قوانین میں مسلسل اشارت پائی جاتی ہے اور ان میں رجوع الی اللہ ہونے کا داعیہ پایاجاتا ہے ۔ جس آدمی کا ایمان اس کے اعمال پر هی مشتمل هوگیا یعنی اینے اعمال میں هی تشفی کلی سے همکنار هوگیا تو یه اعمال ایمان کے قائم مقام نہیں بلکہ خود عین ایمان بن جاتے ہیں' چنانچہ اب ان میں کوئی رفعت باقی نہیں رہتی ۔ ان ہی میں داعیہ ؑ ایمان کی تشفی ہونے لگتی

۲۴ ـ تشبینهات رومی ' ص ۱۱۷

ھے۔ اس سبب سے وہ محض عادتوں کی حیثیت سے قائم ہو جاتے ہیں' ان میں وہ شان و رمزیت ، اشاره و کنایه باقی نہیں رہتا جو روح کو بالاتر کرے - یہی وجہ ہے کہ انفرادی روح اور اجتماعی حیات پر مردنی چھا جاتی ہے۔ اس نکتہ کو سامنے رکھکر انبیا' آور اولیا' کے احوال کو ہرکھنے کی کوشش کی جائے تو معلوم ہوگاکہ کوئی نبی اپنی عبادت سے تشفی نہیں پاتا ، اس میں ہمیشہ ناتمامی كا احساس رهتا ہے ـ وہ هميشه يهي سوچتا ہے كه اے اللہ مجھ سے تيرا حق ادا نہیں ہو سکا ـ یہی وہ فتید المثال اور جیتا جاگتا تجربه ہے جو تمام اعمال و عبادت کو حتی کا اشارہ و علامت بنا دیتا ہے۔ نبی میں یہ تجربہ بے مثال بلندیوں پر هوتا ہے اور زاہد خشک یا نرے سلا میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔

بهر حال اگر اس عالم كو عالم صورت كها جائ تو اصلى عالم، عالم معنى ہے ۔ اس عالم صورت کا جواز ثابت هي اس بات ہے هوتا ہے که يه عالم معنى کسی مسلسل بلکه لامتناهی اشاره پر مشتمل هے - هاری تام شریعت و همارے تام قوانین ، معاشری رسوم ، غرض انسانی دنیا کی تام اشیا عالم صورت کی رکن ہیں اور اسی وجه سے ان کا وظیفہ عالم معنی کا اظہار ہے۔ تام رمزیت اور اشاریت کی بنیاد میں یہی فلسفہ ہے ۔ جب صورتیں معنی سے منقطع ہو جاتی ہیں تو بت پرستی شروع هو جاتی ہے ۔ خلیفه صاحب اس مقام پر پھر مولانا روم کا حواله دیتے هیں ۔ '' صورتوں کو مستقل حقائق سمجھنے سے انسان بت تراش و بت پرست ہو جاتا ہے۔ صورتوں کو معنی کے جام سمجھنا چا ہئے، بادہ نوش کی غرض شراب سے ہے نه که جام سے -

زیں قدمہائے صور کم ہاش مست تا نگردی بت تراش و بت پرست باده در جاماست لیک از جامنیست ۲۵

از قدممائے صور بگزر ماالیست

۲۵ - تشبیهات رومی و ص ۵۸۹

## خلیفه عبدالحکیم کا فلسفه عمومی عبدالحمید کمالی

خلیفہ عبدالحکیم کے افکار میں باطنی وحدت کی تلاش بہت مشکل ہے اوراس سے زیادہ مشکلان کی کلیت کی یافت ہے۔ وہ ان ارباب نظر میں سے ھیں جن کے اقتراب میں فکر کے روایتی سانچے کار آمد نہیں ھوئے اور پابند رسوم شعور کے لئے نئے سانچوں کا تجربه آسان نہیں ھوتا یہاں تک که نیا زمانہ آتا ہے جو نئے شعور کے ساتھ ان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر کوئی نه کوئی زمانه ان تجربات کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے اور اس باطنی وحدت کو پالیتا ہے جس سے اس فیلسوف، شاعر یا حکیم ہے بدل کا انشراح قلب ھوا تھا۔ اس طرح ھاری ھر سعی سچ پوچھیے تو ایک سعی مسلسل کا حصہ ہے جس میں نسلوں کی نسلیں شریک ھیں اور اس شعی میں مسلسل میں ھم افکار کے ان بلند پرواز دیوتاؤں کے نیر عنوان در اصل خود بھی نئے نئے حقائق کا تجربه کرتے رہتے ھیں۔ بھی ان کی عظمت کا راز ہے۔

خلیفہ عبدالحکیم ایک نئے شعور کا نشان هیں جس کی پہنائیاں ابھی پورے طور پر واضح نہیں هوسکی هیں۔ ظاهرا ان کے کئی منصب هیں۔ وہ شارح هیں، قرآن مجید اور حدیث رسول کے ترجمان هیں۔ وہ ان منتخب انسانوں میں سے ایک هیں جو اس گهرائی تک پہنچ چکے تھے جہاں سے مثنوی مولانا روم کے سوتے پھوٹتے هیں۔ پھر وہ ان وادیوں میں بھی گھوما کئے هیں جو '' اناالبحر'' کے ان مقامات سے هیں جہاں غالب نعمه سنج هوتا هے ع

هم هیں تو راہ میں ہے سنگ گراں اور

پھر وہ اقبال کے بھی ہم سفر ہیں:

یک دست جام باده و یک دست زلف یار رقص چنین میانه میدانم آرزو ست

خلیفہ عبدالحکیم کے ان سارے تجربات کا حاصل' ان تمام باطنی واردات کی غواصی کا مال کار' فکر کا وہ گہرا آبدار اور معرفت کا وہ "در شہوار ہے جسے تصور '' رحمت اللعالمین '' کی تفسیر کمیں تو بجا ہے۔ خلیفہ صاحب کا اصول آفاقی اقدار کی تاسیس ہے جن کی ضیا پاشیوں میں وہ انسانوں کے اخلاقی' معاشرتی اور سیاسی مسائل کے حل کرنے کا راستہ دکھاتے ھیں۔

(1)

حسب عادت لوگ پوچها کرتے هيں که خليفه صاحب کا فلسفه کيا ہے؟

اس سوال کا جواب قدرے تفصیل چاھتا ہے، اس لئے کہ ھاری روایات میں وہ اصطلاح ھی موجود نہیں جو خلیفہ صاحب کے فلسفہ پر چسپاں ھوسکے ۔ مولانا روم کا قصه بڑے مزے سے خلیفہ صاحب بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ مولویوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کرکے ایک ملا کو ان کے پاس مجادلہ کے لئے بھیجا ۔ ملا نے ان سے پوچھا کہ اسلام کے بہتشر فرقوں میں آپ کس سے متفق ھیں ؟ مولانا روم نے جواب دیا کہ پورے بہتشر فرقوں سے۔ وہ ملا صلواتیں سنانے پر اتر آئے ۔ کہنے لگے آپ ملحد و دھریہ معلوم ھوتے ھیں ۔ مولانا نے هنس کر جواب دیا کہ میں اس سے بھی متفق ھوں ۔ کچھ یہی حال خلیفه صاحب کا بھی جواب دیا کہ میں اس سے بھی متفق تھے۔ سب مدرسہ ھائے فکر ان کے اپنے تھے اس لئے کہ وہ زندگی کو اصل قرار دیتے ھیں اور تمام فلسفے مختلف اطوار سے زندگی ھی کہ خوشہ چینی ھیں ۔

سے رادی کی کی ساوسہ پہلی کے داعی ہیں۔ زندگی اصل ہے اور تخییل، ارادہ' شعور' نفس' روح' جسد' حرکت' زمان' مکان' مادہ اور معطیات حواس سب اس کے برگ و بار ہیں۔ چنانچہ محسوسات پر جو فلسفہ استوار ہوتا ہے یعنی هیوم و ماخ کی '' همه ارتسامیت'' یا باقلانی اور اشعری کی '' زراتیت'' خلیفه صاحب اس سے بھی متفق ہیں۔ اسی طرح ارادہ پر جو فلسفہ قائم ہوتا ہے خلیفه صاحب اس سے بھی متفق ہیں۔ شعور پر جس فلسفہ کی بنیاد ہے یعنی تصوریت یا روحانی تجربیت خلیفه صاحب اس سے بھی متفق ہیں۔ خلیفه صاحب بیک وقت افلاطون و ارسطو، کانت و هیگل، ابن سینا، غزالی و برگسان اور ولیم جیمیز، هیرا قلیطس اور ابن العربی، حافظ اور ٹینی سن، رازی اور آئین شٹائین سب سے می یکانگت محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہر ایک زندگی کے کسی نه کسی سے هی یکانگت محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہر ایک زندگی کے کسی نه کسی سے هی یکانگت محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہر ایک زندگی کے کسی نه کسی سے هی یکانگت محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہر ایک زندگی کے کسی نه کسی پہلو، داعیه یا اعتبار کی بزم آراسته کرتا ہے۔

وہ تام فلسفے جو حیات کے کسی ایک اعتبار کو کل ہستی اور وجود پر پھیلا دیتے ہیں جز و کوکل سجھنے کے مغالطہ کا شکار ہوجائے ہیں۔ وہ زندگی ہی ہے جس میں حرکت یا فعل پایا جاتا ہے اس لئے محض حرکیت کے فلسفے بھی جزوی فلسفے ہوئے: ہیں۔ وہ زندگی ہی ہے جس میں شعور و علم پایا جاتا ہے اس لئے کائنات کی تعمیر''عالم اور معلوم'' سے کرنے والے فلسفے جن کے علمبردار ملا جامی، بشپ برکلے اور عبدالهجد دریا بادی ہیں بعض پہلووں کی شیرازہ بندی تو کرسکتے ہیں مگر نقد وجود کی گرد تک کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح شوپن ہاور کسان کا '' ارادہ' عنان گسیخته ''، نطشے کا '' جلال شمشیر بکف '' اور برگسان کا '' جیشان ناصبور '' بھی جزو پرستی میں کہیں کھو گئے ہیں۔ خلیفه صاحب کا مسلک ان فلسفوں کا ابطال نہیں بلکہ ان کی جزئیت سے ارتفاع ہے۔ چنانچہ وہ ان میں حقانیت کے اجزا' تلاش کر ہی لیتے ہیں اور اسی لئے ان کے منہاج میں ان میں حقانیت کے اجزا' تلاش کر ہی لیتے ہیں اور اسی لئے ان کے منہاج میں

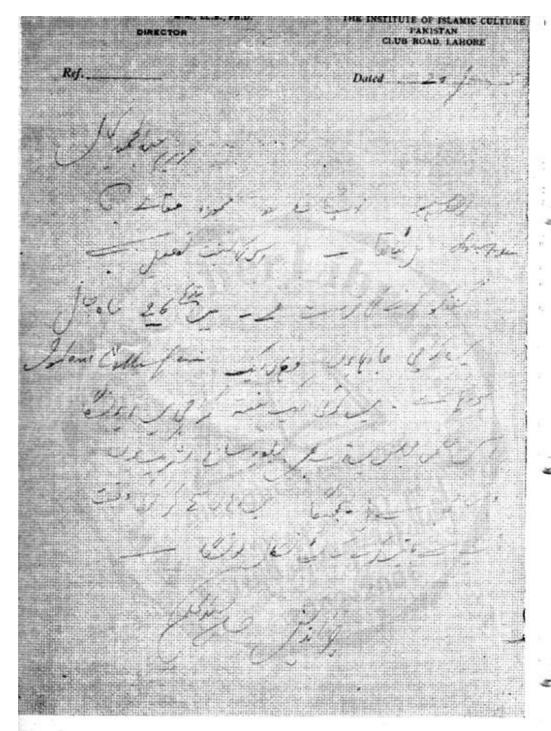

خلیفہ عبد الحکیم کے ایک خط کا عکس ( صفحہ ۹۳ ) یہ خط عبد الحمید کہلی صاحب ڈپٹی ڈائر کٹر اقبال اکادمی کے نام ہے جو ان کے پرانے شاگرد ہیں - مرحوم آغا خاں نے خلیفہ صاحب کو دو خط لکھے تھے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مرحوم کو خلیفہ عبدالحکیم کے علمی مشاغل سے پوری دلچسپی تھی۔ ان خطوط کے مندرجات کی اہمیت کے پیش نظر انہیں یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

22nd May, 1950

Dear Dr. Hakim,

I was very glad to get your letter.

Of course I looked through your book on Roomi which the Finance Minister gave me to read, I also vaguely remember meeting the young philosopher at the Taj Mahal Hotel ages ago.

I may have been prejudiced against you by the fact that all your friends have spoken to me about your knowledge of Moslem and Eastern philosophy. They have compared you with the poet lkbal, but I feel very strongly that our philosophers interpreted the universe from the objective knowledge they then had. Even for men like Roomi the earth was the centre and his evolutionary view was the transmission of life in the abstract rather than the physical body. The European philosophers earlier than Kant suffered from similar weakness.

No doubt Hafiz as a poet has found short cuts and so have other-Moslems, either by instinct or by the influence of the Coran, but these short cuts howsoever excellent and ultimately true will not win us over those who seek not only the journey's end but the journey itself.

Not only the dialectics of Marx but the mathematical philosophy of Russell, and later travellers on that road, need our main attention and exposure on Coranic principles. As I understand Islam, it is unlike Jewish monotheism, in fact it is mono-realism.

I hope to be in Karachi in November, in any case for a few days, and if you will kindly come there, and after personal discussion, we might find a way to carry on the work of the late Z. Hassan.

I am sure the Finance Minister will be very happy to put your up during your visit.

Yours sincerely,

agaskueu

14th September, 1950

Dear Sir,

I was very glad to get your letter and it has cleared up the misconceptions which I had.

The beauty of the Quran is that its conception of Reality automatically adapts itself to the highest and most up to date as well as the most primitive thought.

Even the now fashionable logical positivism of England and both the forms of existentialism, whether of the Danes of Copenhagen or of Sartre of St. Germain-des Pres, cannot free themselves from the Quranic absolute.

Only energy without extension is our saviour today.

Even our old and glorious friend Hume having destroyed alike object and subject cannot clear himself from the facts which he assumes in spite of his philosophy in every line of his History of England.

In the work which you wish to take up, we must first realize for whose benefit we are acting. Is it for the half educated failedand successful graduates of our Universities or is it for a small andrestricted coterie of intelligencers throughout the World?

I think the professional writing should attack both but by different routes for no mixing is possible. That means you must remember the French saying namely "clericalism is a different article for export and import."

I very much look forward to meeting you when I come to stay for sometime in Karachi in March with our friend the Finance Minister. We may then be able to get something done.

Zafar Hassan's work remains unfinished. Will you be able to get from his heirs whatever has been already completed so that it may be used after what you reported to me on it that his romanism philosophical ideas were not completed by him but the embryo was put together and published after his death.

Yours truly,

P.5 I thuk marx Frelectical
matter our Mono Real au
Very Jonn lan conceptionis
The fundamental difference
is Value
apakken

ایک همه گیری هے، رواداری هے۔ جب وہ رد و قدح بھی کرتے ہیں تو مب مکتبوں سے اپنائیت ہویدا ہوتی ہے اور اسی ائے ان کے فلسفه ' زندگانیت میں بھی سب فلسفوں کیشیرازہ بندی، ہم اُہنگی اور موازنت نظر آتی ہے۔

وه اس معامله میں قطعی اثباتی آنداز رکھتر ہیں که خود زندگی کو اصل و جوہر سمجھا جائے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ خود ہستی ؑ باری کے لئر جو ہم حثی قیوم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ان کا موضوع خود عین ذات مطلق ہے۔ روح نباتی، روح حیوانی اور روح عقلی خود زندگی هی کے تجریدات یا مشخصات هين ـ خواهش و عمل، تعقل و أكبي، تخليق و مشيئت، صنعت و ابداع، ضابطه بندی و نظام سازی سب زندگی کے مظاہر یا آثار ہیں، اس لئے زندگی کا مقولہ ھی کل فلسفہ کی کلید ہے ؛ اساس بھی یہی ہے اور انتہا بھی یہی ہے۔

سوال به ہے که کیا زندگی بحیثیت ایک تصور عام مرکب ہے یا بسیط؟ تهام فلسفون کا عرصه دراز سے یه مسلک ہے که وہ تمام حقائق کی تشریح سادہ یا بسیط ترین تصورات سے کرتے ہیں۔ یہ سوال بھی در اصل اسی مسلک کا غاض هے۔ اس مسلک کو آپ دیا قریطی روایت بھی که سکتے ھیں۔ دیکارت نے اس کو بحیثیت منہاج یوں زندہ کیا کہ جب کوئی '' معطیہ '' شعور کے سامنے هو تو اس کو تحلیل کرو، تکڑاون تکڑوں میں بانٹو یہاں تک کہ ایسر اجزا' تک پمنچو جن کی مزید تحلیل نه هو سکے۔ یہی سادہ ترین عناصر یا بسیط تصورات ہیں۔ اشیا کو سادہ تربن اجزا میں تحویل کرکے سمجھنا ایک علمی طریق ہے یعنی یہ ایک اسلوب ہے جس کے ذریعے انسان معلومات حاصل کرتا ہے ۔ مگر اس سے بہت سے فلسفے اس گمراہ کن مغالطے میں مبتلا ہوجاتے ہیں کہ اشیا کی ماہیت یا کائنات کی حقیقت بھی اسی اسلوب کی ہابند ہے۔ بالفاظ ديگر هارا طريق علم، وجود كائنات كا بهي أئين هـ - چنانچه جن بسيط تصورات میں هم اپنے معطیات علم کی تحویل کرتے هیں وہ مبادی کائنات هیں ، ان معطیات و اشیا ؑ سے متقدم اور برتر ہیں جو ہارے ادراک میں آتی ہیں۔ چنانچہ تهام سیر فی الوجود میں یہ قائم و دائم حقائق ہیں حالانکہ بات صرف اتنی ہے کہ '' تحویل در عناصر بسیط'' انسانی فہم و استفہام کا ایک اسلوب ہے جس سے زیادہ سے زیادہ انسانی شعور کے بارے میں تو روشنی پڑ سکتی ہے مگر خود اسلوب وجود کے بارے میں کوئی امر منور نہیں ہوتا ـ

لیکن اسی مغالطے میں اکر کہ تجزیہ کے عناصر بسیط خود کاثنات کے بھی عناصر قوام هیں بہت سے نظریات اس طرف گئے هیں که یه اجزا پہلے هیں اور اس کے بعد وہ اشیا ؑ وجود میں آئی ہیں جن کے وہ اجزا ؑ ہیں۔ چنانچہ جب انسان خود زندگی پر تحلیلی اسلوب سے نظر ڈالتا ہے تو یہ محسوس ہوتا

ہے کہ زندگی ایک بہت عظیم سرکب ہے اور جب اس اسلوب کو ما بعد الطبيعي ونگ ديتا هے تو يه محسوس كرتا هے كه يه اجزا و زندگي سے قبل هين، وہ اس سے پیشتر موجود تھے اور پھر ان کے تواصل و تعامل سے زندگی نمودار هوئی هے چنانچه ارتقائے کائنات میں یه آخری شئے هے - تجیّیج ، اضطرار، حسست، حرکت، شعور وغیرہ وغیرہ زندگی کے اجزا ہیں جو یک بعد دیگر حیاتی ارتقا میں نمودار هوئے هیں - پهر یه اجزا خود بھی دیگر ساده عناصر میں تحویل ہوجاتے ہیں۔ اسی مغالطہ کا اثر ہے کہ شعور و ارادہ ایسے حقائق معلوم ہوتے ھیں جو ارتقائے کاثنات میں آخری مظاہر بنتے ھیں۔ مادی فلسفے ھیاس مغالطه کا شکار نہیں ہوئے بلکہ روحانی فلسفے بھی مثلا ہیگل کا یہ خیال کہ انائے مطلق کا ظہورارتقا کی آخری منزل ہے، اسی تحلیلی اسلوب کی ما بعد الطبیعاة. تعبير ہے ۔ يا يہ خيال كه خدا مستقبلكي بات ہے ، جيساكه الكزينڈر كا تصريب ہے، اسی مغالطے کا ترجان ہے۔ اگر اور زیادہ اوپر جائیں تو حقیقت سادہ میں انا کی نمودجو ویدانتی فلسفوں میں عالم سرمدی و نروان سے متاخر ہوہ بھی اسی لقطه ' نظر کی غاض هے که تحویل در بساطت علمی اصول عی نمیں وجودی اصول بھی ہے۔ زندگی کو سارے ارتفا کا حاصل سمجھنا اور تمام ارتفائے وجود میں سادہ ترین عناصر سے حیات کا نہود، پھر شعور کا، پھر نفس کا ، پھر روح عالم کا ظہور اصول تحلیل کو اصول وجود قرار دینا ہے جو دور جدید کے اکثر مادي اور روحاني فلسفول مين قدر مشترک هے -

خلیفه صاحب کا فلسفه ' زندگانیت اسی مغالطه پر ضرب کاری لگاتا ہے۔ وہ جب خود زندگی کو اصل قرار دیتے ھیں تو خود زندگی ھی تام موجودات سے متقدم حقیقت قرار پاتی ہے۔ چنانچه یه صرف ایک علمی طریق ہے که جب ھارا شعور خود زندگی کو '' معطیه ' علم '' بناتا ہے تو وہ ھمیں بے شار اجزا' میں قائم معلوم ھوتی ہے۔ کبھی تو ایک نقطه ' منورہ میں که انا ہے ، کبھی ارادہ میں، کبھی نیت میں، کبھی خواھش میں، کبھی حرکت میں، کبھی تخیل میں، بلکه بیک وقت ان سب میں ۔ اس سے یه سمجھنا که زندگی ان سب سے آخر میں آنے والی شئے ہے بحض ایک مغالطه ہے، طریق علم کو طریق وجود سمجھنا ہے۔ یہی مغالطه ویدانت میں ہے، دیا قریطس میں ہے' دیکارت میں ہے، تصوریت مطلقه میں ہے دیکارت میں ہے، تصوریت مطلقه میں ہے اور آج کل کے نظریات ارتفائے بارز میں ہے۔

خود زندگی کیا ہے؟ یہ حیات سے بالاتر شئے ہے۔ حیویت تو نباتات میں بھی پائی جاتی ہے اور تغذید نمود و باز آفرینی کے وظائف انجام دیتی ہے۔ شعور و خواهش تو حیوانات میں بھی هیں جو غضب و شموة کی قوتوں کے زیر اثر متحرک هوتے هیں۔ البتد انسان میں ایک امر زائد معلوم هوتا ہے اور وہ ہے انا کی

فعالیت یہاں همیں زندگی سے سابقه پارتا ہے۔ خلیفه صاحب کے نظریه کے مطابق یه محض انا اور انانیت نہیں بلکہ '' انا در جستجوئے کوئے یار'' بھی ہے، احساس قدر سے اس کا وجود تابناک ہے، ہجر سے اس کا سینہ چاک چاک ہے۔ سوز دروں سے ناله مروش في، ان ديكھے كے ائے اسمين تؤپ ہے۔ يه زندگى ع اور خلیفہ صاحب کے نزدیک زندگی ھی تہام فلسفہ کی اساس اور اس کی انتہا ہے-شعور انسانی کو اپنے منہاج و اسلوب سے ماوری ہونا بھی سیکھنا چاہیے۔ جب وہ خود اپنی ہی روایت وعادت کو ترک کرنا سیکھ جائے تو حقیقت وجود اس پر منکشف هوسکتی ہے۔ جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ '' تحویل در بساطت '' عین وجود نہیں بلکہ خود اس کے اپنر شعور کا تعین ہے تو وہ اس کا آسانی سے اقرار کرسکتا ہےکہ زندگی '' ارتقائے کائنات'' میں آخری مظہر نہیں بلکہ متقدم حقیقت ہے۔ اپنے اس اقرار میں وہ ذات باری کے وجدان و اثبات سے قریب هوجاتا ہے۔ خدا کوئی مستقبل کی شئے نہیں اس کی مطلقیت کسی ارتقا و بروز کا حاصل نہیں بلکہ وہ سرایا قائم و دائم حقیقت ہے۔ وہ ایسی زندگی ہے ازل و ابد جس کی شانوں میں سے صرف دو شانیں ھیں۔ وہ '' انا '' ھے۔ یہ اس کی ایک شان ہے۔ وہ غیر آنا ہے۔ یہ اسکی ایک دوسری شان ہے۔ وہ شعور ہے، وہ آزادہ هـ، وه عمل هـ، وه قدر هـ اور احساس قدر هـ، هستي هـ اور محسوس هـ، وجود ہے اور سوجود ہے، آرزو ہے اور تکمیل آرزو، خواہش ہے اور تسکین ہے۔ غرض وہ زندگی ہی زندگی ہے اور سب کچھ زندگی سے متاخر ہے۔ پھر سب سے آخر میں بھی زندگی ہے۔ ہر شان کا مآل کار خود زندگی ھی ہے۔ اسی طرح ہر شان میں ظاہر تر خود زندگی ہی ہے اور ہر شان میں باطن بھی زندگی۔ فلسفہ زندگانیت كا اسلوب علمي تحليل و تجزيه سے زيادہ لطيف ہے - اسكا منهاج ہے ہوالاول و الاخر و الظاهر و الباطن ـ

جس حقیقت پر یه چاروں مقولات، اول و آخر، ظاهر اور باطن صادق آئیں وہ زندگی ہے۔ جدید سائنس کے معطیات پر صرف '' هوالظاهر '' کا مقوله هی صادق آتا ہے۔ چنانچه یه زندگی سے فروتر هیں۔ برگسانی مسلک اور وجودیت کے معطیات پر '' هوالباطن '' کا مقوله صادق آتا ہے چنانچه وہ بھی زندگی سے فروتر هیں۔ اسی طرح دهریت اور مادی جدلیت کے معطیات پر '' هوالاول '' کا اصول صادق آتا ہے۔ وہ کیا جانیں که '' هوالاخر '' کیا ہے ؟ ٹھیک اسی طرح غایات زدہ نظریات میں '' هوالاخر '' کے مقولے کے سوا کسی کا اعتراف نہیں چنانچه وہ بھی زندگی سے عاری هوتے هیں۔ فلسفه ' زندگانیت اپنے طریق علم میں چنانچه وہ بھی زندگی ہے تو یه مقولات شعور کے ملکات بن جاتے هیں اور زندگی کے معطیات پر اهل زندگانیت کی نظر جاتی ہے تو یه مقولات شعور کے ملکات بن جاتے هیں اور زندگی کے معطیات خود زندگی ہے۔ حوالاول کے معطیات خود زندگی هی کے واسطے سے سمجھ میں آتے هیں۔ هوالاول کے معطیات خود زندگی هی کے واسطے سے سمجھ میں آتے هیں۔ هوالاول کے

تعت وہ تاریخ کی صورت میں منظم ہوتے ہیں ، ہوالاخر کے تحت ان کی قدریات کی تدوین ہوتی ہے، ہوالباطن کے تحت ان کی نفسیات اور ہوالظا ہر کے تحت ان کی طبیعیات مرتب ہوتی ہیں۔ زندگی اس لئے صرف ایک ایسے جامع شعور کی معروض بن سکتی ہے جو بیک وقت تاریخ (زمان)، عیار (تقدیر)، معنی (روح) اور صورت (هئیت طبیعی) کا درک کرسکے۔ ان میں سے ہر ایک زندگی کی تجرید ہے چنانچہ ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ اثبات ہو سکتا ہے ، مگر درک نہیں ہو سکتا ہے ، مگر درک نہیں ہو سکتا ہے ، مگر درک نہیں

(+)

تاریخ فکر پر اگر تامل کیا جائے تو یوں محسوس ہوگا کہ یونانی فلسفہ سے عہد متوسط تک ہوالاخر کے مقولے کا دور دورہ رہا ہے۔ ہر اس کی تعبیر مقصدیت سے کی گئی۔ اس انداز تفکر کی کوتا ہیوں سے جو تضاد پیدا ہوئے تھے ان کے سبب آھستہ آھستہ شعور '' الموجود '' کی طرف مبذول ہوئے لگا۔ چنانچہ ظاہر و باطن کے مسائل زیر بعث آنے لگے۔ لیکن آخر کار مقولہ '' الظاہر '' نے فوقیت حاصل کی اور تام علوم کی تدوین مسلک کے طور پر اسی مقولے پر ہوئے لگی۔ اس کا شدید رد '' عمل لازمی تھا۔ چنانچہ انیسویں صدی کے لصف آخر سے مغرب میں دہستان زندگانیت کے نام سے اس رد "عمل نے باضابطہ شکل اختیار کرلی۔ خلیفہ صاحب کے فلسفہ ' زندگانیت میں جو قدر مشترک ہے وہ یا تو صرف نام کا اشتراک ہے یا صوریت کے خلاف بغاوت۔ یہ مبحث قدر سے تفصیل کا محتاج ہے تاکہ خلیفہ صاحب کے افکار کی ندرت کا خاطرخواہ مبحث قدر سے تفصیل کا محتاج ہے تاکہ خلیفہ صاحب کے افکار کی ندرت کا خاطرخواہ اندازہ ہو سکے ۔

پورا جرمن فلسفه انیسویں صدی کے وسط میں وجود اور صورت کے مسئلے بیے نبرد ازما تھا۔ افکار کی اس رو میں اس مسئلے کا یوں تصفیه هوا که وجود پر صورت نے فتح حاصل کی اور المانوی فکر '' کیا ہے؟ " کے سوال سے گزر کر '' کیسا ہے؟ " کے سوال پر مرتکز هو گئی۔ یہی '' صوریت " ہے جو هیگلیت کے زوال کے بعد سب سے زیادہ طاقتور تحریک کی حیثیت سے تمام المانوی افکار پر چھا گئی۔ اس سے پیشترکانت نے وجودیات کے امکان سےانکار کیا تھا اور اس انکار سے لامحاله '' صوریت '' هی علمی مسلک قرار پا سکتی تھی۔ مگر فشتے اور هیگل کے کانت سے اختلاف کیا اور وجودیات یعنی ''کیا ہے '' کا نظام اس طرح پیش کیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ فکر میں انقلاب آگیا ۔ مگر طلسم سامری کی طرح میگل کا یہ دور جلد هی ختم هوگیا۔ ارباب نقد و نظر نے دیکھا که هیگل کی صاحرانه فکر میں خود صوریت پوشیدہ ہے چنانچہ اس کے هاں وجودکا معقول ہونا خود وجود کو صورت تعقل کے تابع بتاتا ہے۔ یہی وجه ہے کہ جب انتقاد و تفحو وجود کو صورت پرستی واضح هونی شروع هوئی تو لوگ کانت کی طرف تفحص سے هیگل کی صورت پرستی واضح هونی شروع هوئی تو لوگ کانت کی طرف

پھر متوجه ھوئے۔ اب کانتیت کے عروج کا زمانہ آیا۔ تمام افکار صوریت میں رنگے گئے۔ فکر کے وہ زاویے بھی جن کے بارے میں کانت نے اپنے نظریات کا اطلاق خیں کیا تھا صوریت کی زد میں آگئے یہاں تک کہ '' صوریت '' تمام حکمت و فلسفہ کا نقطہ' ماسکہ بن گئی۔ راقم الحروف نے اس سارے نشیب و فراز اور تغیر و تبدل میں جو بات مشاھدہ کی ہے وہ یہ ہے کہ صوریت اپنی انتہائی شکل میں ایک ایسا بھرپور فلسفہ ہے جو ''کہا ہے ؟'' کا جواب ''کیسا ہے؟'' سے دینا چاھتا ہے۔ اس کی تمام دلچسپی '' ماھیہ '' سے ہے چنانچہ خود '' مافیہ ''

الےانوی افکار میں صوریت میں مزید بروز واقع ہوتا ہے اور وہ " مکتب قدر '' میں نشاۃ پذیر ہوتی ہے ۔ یہ بروز اس کا اگلا قدم ہے جس میں وہ '' تمام وجود '' میں '' صورت کلی '' کی تحقیق یافت و اثبات کو حاصل علم قرار دیتی ہے ۔ چنانچہ حقیقت و مجازکا امتیاز '' صورت کلی '' سے عینیت یا اختلاف میں تلاش کرتی ہے۔ '' صورت کلی '' سے مراد ایسی صورت کا حصول ہے جس کو بلا تضاد تعميم دى جا سكر - اس تعميم سے انحراف كو يه فلسفه سيميائي ثمود گزشتن ، بجاز ، مایا ، فریب اور اسی قبیل کے مراتب سے نوازتا مے کہ اس مذہب میں '' عموم '' کے اثبات میں ''منفرد '' پر خط تنسیخ پھیر دیا گیا ہے۔ چنانچه اس کے نقطہ نظر سے ہر علم محض قدر یعنی کلی کے اتباع پر مشتمل یا منحصر هے . هر وه منطقي حكم جس كو بلا تضاد تعميم مل سكے حكم حق مے ، عين قدر هے اور هو المطلوب هے۔ پس اس مسلک ميں '' شعور '' '' وقوف '' اور " آگہی " بھی بذات خود کوئی امر ایجابی نہیں ہے۔ نہ ھی یہ کسی شامے کا ذهن كے لئے حاضر عونا هے - بلكه صرف عينيت بالكليت هے ، استقرار في العموم هے \_ وحدت ، عمومیت ، دوام ، یه ازلی و ابدی اقدار هیں - وقوف میں ان هی اقدار کا نام صداقت ہے۔ عمل میں یہی خیر هیں، تحسین میں یہی جال هیں۔ مذهب قدر میں ہر دائرہ کا انکار ہے کیوں کہ سب کچھ قدر میں تحویل پذیر ہے۔ دیکھا جائے تو یہ مسلک وحدت الوجود کا سب سے زیادہ جدید اور اچھوتا شارہ ہے جس کے اندر ہر مخصوص و منفرد حالت و کیفیت ، رنگ و مزہ کا پورا پورا مقوط هو جاتا ہے۔ اس کے اندر کوئی النہاب نہیں جوش نہیں ۔ دریائے وجود پر عمومیت کا راج ، ہر طرف بے رنگی ہے ، سکوت ہے ۔

المانوی قدر پرستی کا یه فلسفه مقوله ''هوالظاهر ''کی عقلی تفسیر ہے۔ یونانی غائیت پرستی تو ''هو الاخر'' پر قائم تھی اوریه هو الظاهر پر مگر اس اصول کے ساتھ که اس میں صرف اسی ظاهر کو قدر و عیار کا درجه دیا گیا ہے جس میں تعمیم مطلق هو ۔ اسی سبب سے قدر اپنی ذات میں واحد هی هو سکتی ہے علم سے لے کر اخلاق و آرٹ میں ہر عمل کا یہی اصلی موضوع ہے ۔ عموم

کی ترازو میں ہو شنے تلتی ہے ، کسی جذبه یا خطرہ ، تقابل یا تعامل کو کوئی اہمیت حاصل نہیں، کسی وجود کی کوئی ہستی نہیں، سب کچھ اسی واحد کے تابع ہے ۔ قدر مطلق ہی ہر ایک کا معیار ہے چنانچہ ہر بات کا تصفیه اس کی صورت سے ہوگا، اس کا باطن نہیں دیکھا جائے گا۔ اس کی گہرائی کی بجائے اس کی تعمیم پر نظر ہوگی ۔ تام تاریخ ، تام انسانی جد و جہد ، تام حرکت و عمل ، تام علم و عرفان سب کا یہی معیار ہوگا ۔

البانوی قدر پرستی کو آپ ہارہے ہاں کے علما ُ ظاہر پرست کے غلو سے سمجھ سکتے ہیں اور اس غلو کے رد عمل سے بھی آپ واقف ہیں کہ فرقہ ملامتیہ کا ظہور ہوا۔ بادہ نوش ، رند مشرب ، قلندر صفت لوگ پیدا ہوئے ۔ عام انسانوں نے انہیں کے دامن میں پناہ لی ۔ جرمن فکر کے اس دور میں بھی ہی ہوا۔ قدر کا پیانہ ٹوٹ گیا اور لوگ کیف پرستی پر ٹوٹ پڑے ۔

زندگی اور جذبه ، حال و کیفیت، مستی و بے خودی ، شخصیت و خودی اپنی ذات اور اپنا ذوق ، اپنا مزاج اور اپنی واردات؛ اب ان معطیات، ان کی ماهیت، ان کی غواصی کو علم و عمل ، آرف اور وجدان کا موضوع قرار دیا جانے لگا۔ اس سے جرس مسلک زندگانیت پیدا هوا جس کا ایک عظیم شارح ڈلتھائے ہے۔ ''هو الباطن'' نے ''هو الظاهر'' کو تار تار کردیا۔ نطشے اور برگسان اسی سیل حوادث کی پیداوار هیں ۔ عقل اور اس کے مقولات کی مذمت ، حال اور اس کی کیفیات کی پرستش – یه ارتقائے فکر میں بار پاتی گئیں۔ اب ان سب تحریکات کی آماجگاه وجودیت ہے جس کے اندر ظاهر ، ناموس ، عموم ، دستور العمل ، ضابطه عام ، یکسانیت وغیرہ وغیرہ کے خلاف بے تحاشا مواد ہے ۔ مگر یه ہے رد عمل هی جو اب تک کوئی تعمیری فلسفه نه بن سکا۔

خلیفه صاحب کو مغربی فکر کے اس اتار چڑھاؤ سے گہری همدردی ہے مگر وہ سوضوعیت کے اس سیلاب میں سرمایه میات لگانے کے لئے آمادہ نہیں جس میں کسی معروضیت کی گنجائش نہیں ۔ وہ اس مغربی دہستان زندگانیت کے همنوا نہیں هیں جو کیف وجود میں غرق هو کر هر برهان و دانش سے فرار اختیار کرتا ہے۔ ان کے فلسفه ازندگی میں باطن ہے تو اس کے ساتھ ظاهر بھی ہے ۔ وہ پوست کو پوست هی کہتے هیں اور مغز بغیر پوست کے رہ نہیں سکتا ۔ زندگی مافیه کا محتاج ہے ۔ جرمن تدر پرستی کا قصور یہ تھاکه اس نے اپنی دنیا بلا مافیه تعمیر کرنی چاهی تھی اس لئے اس کی تعمیر کو منہدم هو جانا چاهئے تھا ۔ مغربی مغز پرستی یا موضوعیت جسے زندگانیت کے فلسفے کا دلفریب نام دیا جاتا ہے اور آج کل وجودیت کہا جاتا ہے اس کا قصور یہ ہے کہ بغیر صورت اور هیئت کے محض '' کیفیت '' کو زندگی سمجھتی ہے۔ یہ روح بلا جسد ہے اس لئے زندگی نہیں ، محض تاثر یا جذبہ ہے ' چوش پا

میجان ہے ، عقل و دانش نہیں ۔

خلیفه صاحب کا فلسفه ظاهر اور باطن ، مافیه و ماهیه ، عشق و عقل ، طریقت و شریعت ان سب میں توازن چاهتا هے کیونکه عموم کا وجود خصوص کے وجود سے هی تروت پاتا هے ، معطیه صورت سے هی متجلی هوتا هے ، طریقت کو شریعت میں هی ثبات ملتا هے ۔ دوسری طرف قانون و آئین خود زندگی سے هی بامعنی هوا کرتے هیں ۔ یه زندگی هے جو دونوں رخوں میں اصل واحد هے ۔ فاسفه ' زندگانیت خلیفه صاحب کے هاں ایک ایسا اعتدال آفرین رجحان اختیار کرتا ہے جس میں صورت کی رونق معنی سے قائم اور کیفیت هیئت کی رگ جان ہے۔ ظاهر اور باطن کی اس موافقت سے زندگی کے محور کی تشکیل هوتی ہے ۔ خلیفه صاحب فرماتے هیں که ''حکمت مظاهر و صور میں معنی کی تلاش ہے ا'' ۔ مولانا روم کے همنوا هو کر وہ کہتے هیں که ''جس طرح هر ظاهر کا باطن هوتا ہے اسی طرح هر ظاهر کا فاظم بھی هوتا ہے، اس لئے عالم خلق میں صورت سے گریز نہیں ۲ '' ۔ خلیفه صاحب اپنی تصانیف میں هو الظاهر اور هو الباطن سے گریز نہیں ۲ '' ۔ خلیفه صاحب اپنی تصانیف میں هو الظاهر اور هو الباطن تعریکوں سے ان کا فلسفه ایک شان کے ساتھ منفرد و ممیز نظر آتا ہے ۔

( ~ ')

خلیفه صاحب کے افکار کو اختصار کے ساتھ ہوں رقم کیا جا سکتا ہے که
ان کے خیال میں زندگی کا ایک باطنی رخ ہے جو روحانی معطیات پر مشتمل ہے۔
لیکن اسی زندگی کا ظاهری رخ بھی ہے جو ثقافتی اور تمدنی معطیات پر مشتمل ہے۔
ہے۔ ارباب وجودیت کے ماں ظاهر اور خروج محض پھیلاؤ ہے۔ اس کی ماھیت عدم وجود ہے جو زندگی کو پارہ پارہ کرنا چاھتا ہے۔ چنانچہ زندگی امتداد کی قوتوں کے خلاف باطن کے عمق میں اپنے آپ کو مجتمع کرنے پر قائم ہے۔
کیفیت میں ڈوبا رھنا اس کا وجود ہے اور اس کی شدت میں محو و مست غرق هونے سے اس کا استحکام ہے۔ خلیفہ صاحب اس موضوعیت پرستی کے خلاف ھیں۔
وہ خروج کرنے اور پھیل جانے کی تعلیم دیتے ھیں۔ وہ زندگی کے خارج کو وہ خروج کرنے اور پھیل جانے کی تعلیم دیتے ھیں۔ وہ زندگی کے خارج کو نقافتی مظہر قرار دیتے ھیں جہاں عدم کا اندھیرا نہیں بلکہ وجود کا میخانہ ہے۔
یہ صحیح ہے کہ زندگی اپنے باطن میں حال اور کیفیت ہے لیکن یہ باطن یہ صحیح ہے کہ زندگی اپنے باطن میں حال اور کیفیت ہے لیکن یہ باطن

انفرادی زندگی کا باطن ادعائے انا اور اسکا ظاہر '' شخصیت '' ہے۔ زندگی پر اندر سے نظر ڈالیں تو یہ ''خودی'' معلوم ہوتی ہے اور اگر باہر سے اس پر نظر کریں تو '' شخصیت '' معلوم ہوتی ہے ۔ اس لئے وہ حکا مخصوں نے اپنے فلسفه کا منگ بنیاد انفرادی زندگی پر رکھا تکمیل خودی یا تعمیر شخصیت کو

۱ ۲ ۲ ـ حکمت رومی، ص ۱۹۹

مقصود قرار دیتر هیں۔ ایسے حکم کا تعلق روحانی کثرتیت کے مسلک سے هوسکتا ہے جیساکہ جیمز وارڈ اور میکٹا گرٹ تھے۔ ان حکما' کے سامنے آخری یا انتہائی سطح نظر صرف شخصیت کا اثبات ہو سکتی ہے۔ اس سے اُگے کسی مقولہ وجود کی سن گن آن میں نہیں ہوتی ۔ چنانچہ ان کے شعور کی پیش رفت صرف انفرادی دائره کے اندر هی گشت کرتی رهتی هے - ایسے حکما میں برطانوی افادیت پسندوں سے لرکر عصر حاضر کے وجودئییں بھی شامل ہیں۔ ان لوگوں سے ذرا بلند حکائے وحدت الوجود ہیں -بلند ان معنوں میں کہ انکا مسلک انفرادیت پسندوں کے مقولہ کی تعمیم سے خود بخود منطقاً حاصل ہوتا ہے۔ ان کے مسلک کے حدید ممونے مغرب میں براڈلے، بوسانکے، کروچے ، جنٹائل وغیرہ ہیں ۔ ہند و پاکستان میں حسن نظامی ، ذوقی شاہ وغیرہ ہیں ۔ ان کے نظریات کے بموجب تمام ہستی ا پنر باطن میں ایک واحد انائے مطلق ہے اور ظاہر میں کائنات ہے۔ بالفاظ دیگر عمام کائنات کا مرتبہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ الہی شخصیت ہے یعنی اس انائے مطلق کا خارجی نشام وجود ۔ جہاں انفرادیت پسندوں کا آخری مقولہ " شخصیت " عے و هاں ان وحدیت پسندوں کا بھی یہی مقوله هے ، صرف تعمیم كا فرق هے \_ دونوں مكاتيب تصور '' شخصيت '' سے ایك قدم أكے نہيں جاتے۔ خلیفه صاحب کے فلسفه ' زندگانیت کا انداز ان دونوں فلسفوں یعنی انفرادیت پسندی اور مطلقیت پسندی سیختلف ہے۔ وہ اس طرح که ایک طرف وہ زندگی کے باطن کی تعبیر ایک نور سے کرنے ہیں اور دوسری طرف اس کے خارج کی تعبیر ایک ایسی حقیقت سے کرتے میں جسے '' ثقافت '' کہتے میں ۔ خلیفه صاحب اصول شخصیت سے آگے بڑھ کر اصول ثقافت میں '' ہوالظا ہر '' کی تفصیل مرتب كرتے هيں اور اس طرح ان كا مسلك ايك طرف مل اور اسپنسر سے مختلف هوتا ہے ، دوسری طرف براڈلے اور کروچے سے اور تیسری طرف اپنی کلی حیثیت میں الهانوي زندگانيت اور فرانسيسي ''نيرؤحيات'' سے منفرد هو جاتا ہے۔

جب خلیفه صاحب زندگی کے باطنی رخ کی تعبیر ایک نور سے کرتے هیں تو وہ ایک مخصوص رعایت سے کام لیتے هیں جس کی گنجائش اسلامی فلسفه کی طویل تاریخ سے پیدا هوتی ہے۔ نور ایک وحدت ہے مگر کیسی ؟ بہت سے چراغ روشن هیں۔ یه روشن چراغ انا هیں مگر ان سب کے مجموعه سے جو روشنی حاصل هوتی ہے وہ واحد ہے، اس میں من و تو کا فرق نہیں ۔ یہی روشنی زندگی کا باطن ہے۔ وہ چراغوں کی اس کثرت کی کوئی توضیح نہیں کرتے ۔ ان کے فلسفه میں یه ناتامی '' تعفیه' حریم' کے تصور سے هم آهنگ ہے ۔ جس طرح ایمان کی بنا ' فیب '' پر ہے اسی طرح تام فلسفه کی اساس بھی '' غیب '' پر ہے۔ یه غیب در اصل خود زندگی کی ایک شان ہے جس کے پس پردہ جانا علم و ادراک کا کام

نهبن - یمال شوق و عشق ٬ دل داری و همدردی، نازبرداری و ذوق صحبت سم کچه راز معلوم هو جائیں تو هو جائیں ورنه وقوف و ادراک پر نہیں مار سکتے ــ اس امر سے عقل کا بے مایہ ہونا ثابت نہیں ہوتا ، ھاں زندگی کا وجود ثابت هوتا ہے۔زندہ وہی ہے جسکے تخلیہ میں بلا اذن کوئی قدم نہیں رکھسکتا ۔ ہست وہی ہے جس کو حفظ اسرار پر قدرت ہے۔چنانچہ جس سے چاہتا ہے بے تکاف هوتا مے اور جس سے چاھتا ہے تکاف برتتا ہے۔ کسی کے لئے چشم براہ ہوتا ہے تو کسی پر اپنا دروازہ بند کرتا ہے۔ یہ ایک روش خاص ہے جو صرف زندگی کے ساتھ منفرد ہے ۔ کو شریک حال ہونا اور شریک حال بنانا زندگی میں کو به کو شامل ہے مگر کچھ غیرت کا بھی تقاضہ ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ علم و ادراک کے اگے مقامات اور بھی ہیں ورنہ یہ سارا عالم ایک کھلا ہوا دفتر ہے ـ خلیفہ صاحب اناؤں کے روشن چراغوں کی کثرت کو ایک حقیقت قرار دیتر ہیں جن کے نور واحد سے زندگی کا باطن منور ہے۔ اس کثرت کی بنیاد '' غیب '' میں ہے۔ اس کا کیوں اور کیا ایک الہی راز ہے۔ اس بارے میں ابن سینا نے بھی کچھ اشارات کئے ہیں ۔ وہ فرمانے ہیں کہ جب سالک اعلیٰ ترین مقامات تک پہنچ جاتا ہے تو وہ عاجز آجاتا ہے ۔ من و تو کا اثبات تو کرتا ہے مگر اس امتیاز کی لم اس کے دائرہ ادراک میں نمیں آتی ۔ وحدت میں کثرت کی اور کثرت میں وحدت کی لیک جھپک ہوتی رہتی ہے " ۔ اقبال فرمانے ہیں (یہ متناہی خودیوں کا وجود ، محدود مراکز شعور کی کثرت ، یه ایسی آخری حقیقتوں میں سے مے جو نافابل تردید بھی مے اور نافابل تشریح بھی ' - یہی اقرار غیب کا اقرار ہے اور ہر فلسفہ غیب کے کسی نہ کسی اقرار تک ہی پہنچتا ہے۔ جو فلسفه اس غیب سے آگے چھلانگنے کی کوشش کرتا مے تو وہ محض گمراہ کن خبرین لاتا ہے ۔ فلسفه تعینات ، نظریه صدور اور اشراقیت اسی قسم کی کوشش ھیں جس کے نتیجے میں تام کثرت مض مظہری، کریزہا ، ناقابل اعتبار، محود سیمیائی، وجود بے بود اور مایا جال قرار پاتی ہے۔ ان تام فلسفوں سے پیشتر عهدمهابهارت میں بھی ایسی ہی کوشش کی گئی تھی تو خود آنائے رہی ( برہم آنما ) ایسا مجاز مطلق معلوم هوا تھا جس کے ماوری بھی حقیقت ہے کہ اس کے ''نروان'' میں یہ انا بھی ساقط هو جاتا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ ترین هندی حکمت میں خدا نے قدوس بھی مایا ہے۔ ان تمام کوششوں میں اگر یہ بات مجہول نہ بن جاتی کہ اگر تمام وجود '' زندگی '' ہے تو زندگی '' اشیائے بے جان ''کی طرح اپنر آپ کو کھلے عام کس طرح رسوا کر سکتی ہے تو شائد ارباب معارف اس حقیقت تک

۳ - اشارات، ص ۲۰۵ - ۲۰۰

The Secrets of the Self, Introduction - "

چنچ جائے که غیب زندگی کی شان مے اور هاری وهمی موشگافیاں محض جهونی خبریں هیں۔ جہاں اصل زندگی کی حد شروع هو جاتی مے وهاں بر سر بازار کوئی اپنا مایه ٔ حیات نمین لگاتا اور اسی وجه سے جلوہ اہل تماشه کا حق نمین ہوتا ، بلکہ زند، رو کا فیض و عطا' ہوتا ہے۔

خلیفه صاحب نے ٹھیک اسی مقام سے اپنے فلسفے کا اُغاز کیا تھا اور اسی لئے انہوں نے اناؤں کی کثرت یعنی بزم وجود کے راز کے اندر جھانکنے کی نہ کوشش کی تھی ند ضرورت سمجھی تھی۔ ان کے نزدیک کل زندگی اس طرح جاری و ساری ہے کہ اس کے اندر نور واحد ہے اور یہ نور انا کے بہت سے چراغوں سے روشن ہے۔ ہاں ظاہر اور باطن کوئی مکانی تشبیہ نہیں ہیں کہ ایک کمرہ ہے جس کے اندرکی چیزیں باطن اور اس کے باہر کی چیزیںظاہر بلکہ منطقی تصور ہیں۔ تہام ہستی یا زندگی کا ایک بطون ہے جو نور ہے اور جس کے منطقی تقدم میں بہت سے

P

李

"سراج منيره" هين -

ید تهام '' نور '' مظهر بنتا ہے' عالم ظمور میں قدم رکھتا ہے اور اس سے ثقافت ترتیب پاتی ہے۔ خدا سے میرا تعلق تصوریتی فلسفه مفرب میں " عالم اور معلوم " كا تعلق هـ خليفه صاحب ك فلسفه مين وو ثقافتي تعلق " هـ جب میرے ماحول میں بیجان اشیا ً ہوتی ہیں تو میرا اور ان کا تعلق عالم اور معلوم کا تعلق ہے۔ لیکن جب میں کسی مجلس میں جا بیٹھتا ہوں تو اس میں شریک ثهام افراد کا با همی تعلق ایک دوسرے سے عالم و معلوم کا نہیں ہوتا بلکہ ''ثقافتی تعلق " هوتا هے ـ اس تعلق میں عالم و معلوم کا علاقه ایک بہت هي معمولي سے ریشہ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تام کائنات ایک ثقافتی مظہر ہے۔ یہ نہ انائے واحد کی ''شخصیت'' ہے نہ مادی وجود ہے، نہ بہت سے اناؤں کا قالب ہے بلکہ ایک مدنی ثقافتی نظام ہے۔

خلیفہ صاحب کے فلسفہ کا اس وجہ سے اعلیٰ ترین مقولہ '' ثقافت '' ہے۔ ثقافت زندگی کا عقلی تعین ہے، اس لئے زندگی کا فلسفه نظریه \* ثقافت کے سوا کچھ نهین هو سکتا۔ زندگی بلا واسطه سیلان اور وجدان میں محض ایک تاثر معلوم هوتی ہے لیکن جب وہ اپنے تعین پر آتی ہے تو ثقافت بن جاتی ہے، اس لئے جو مذاهب فکر محض زندگی کے اثبات پر هی مصر هیں یا تو تاثری هیں یا شاعرانه \_ ان فلسفوں میں سوائے '' احساس وجود '' کے کچھ نہیں ۔ وجودیت کی بہت سی شاخوں کا یهی حال هے که احساس اور صرف احساس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکیں۔ زندگی صرف احساس زندگی پر هی مشتمل نهین هوسکتی۔ یه کمهنا که "اقرار زندگی" بهت بؤی فلسفیانه صداقت ہے درست ہوسکتا ہے مگر اس کو فلسفیانہ بصیرت نہیں کہ سکتے۔ فلسفہ کا کام احساس سے شکل، عین سے تعین، وجود سے شان، ہستی سے حرکت کی طرف بڑھنا ہے۔ اسی وجه سے فلسفه اپنی ماهیت میں متشاکات

ہوتا ہے۔ خلیفہ صاحب کے نزدیک جب فلسفہ اپنے اس منصب کو پورا کرتا ہے ۔ مع تو نظریه ' ثقافت بن جاتا ہے۔

لائیبنز نے مونادات کا نظریہ پیش کیا تھا۔ یہ واحدات ایسے انا ہیں جو ایک دوسرے سے خارج ہیں، زندہ ارواح ہیں، کھڑکی بند ہیں، کسی کو کسی سے راہ نہیں ۔ ان مونادات کی خارجی نسبتوں کو اس نے '' مکان '' کا ادراک کہا تھا۔ سکان کیا ہے ؟ لائیبنز کے ہاں یہ ایک نظام اضافات ہے جو ان واحدات کے درمیان پایا جاتا ہے۔ خلیفہ صاحب کے فلسفہ میں زندہ ارواح نہ تو کھڑی بند ھیں اور ندھی ایک دوسرے سے بے التفات ھیں۔ ھر روح میں تمآم ارواح کا جلوہ ہے۔ ہر ایک کو سب سے نسبت ہے۔ ہر ایک کے ساغر ہستی میں تهم کا تقاضه ہے اسی لئے ان کی باہمی اضافتوں کا نظام ثقافت ہے۔ وہ حقیقت جس كو لائيبنز مكان سمجها كيا · در حقيقت · · ثقافت · · هـ حب ثقافت زندگي سے تہی ہوجاتی ہے ، جب التفات و مودت کے چشمے خشک ہوجاتے ہیں، جب ہر روح کے باطن میں تام ارواح کے تقاضے سود پڑ جانے ہیں اور ہر فرد دربچہ بند ہوجاتا مے تو بے شک پوری ثقافت محض مکانیت کی نظر ہوجاتی ہے ۔ ایک خارجی نظاره بے آب و گیا صحرا۔ یه وہ انحطاط وجود ہے جہاں ظاہر هي ظاہر ہے، نه ختم هونے والا امتداد .. حیات سے منقطع هو کو ثقافت محض ایک ڈھکوسلا ہے یا پھر قید خانہ ہے، ایک خول ہے جس سیں گھٹن ہے، صورت بے معنی ہے، سراب ہے' جس میں آبلہ یا روحیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ختم ہوجاتی ہیں -

جب هر روح عيض ايک نقطه ' نے معنی بن جاتی هے تو ثقافت محض مکان کے سوا کچھ نہيں رہ جاتی ، اس کے سلسلے طوق و سلاسل بن جائے هيں ۔ سوال يه هے که روح ايک نقطه پر آکر کب اور کيوں قيد هوجاتی هے ؟ اس کا جواب يه هے که جب اس کا سلسله اول و آخر سے ٹوٹنا هے تو زندگی ايک و همی نقطه سے زيادہ وقيع نہيں رہ جاتی ۔ زندگی مداوست هے ، استقدام هے ، اس لئے اس کی نبض کی هر حرکت سے ايک دو تين کا سلسله لا متناهی جاری هے ۔ يه تسلسل کمی اور کينی دونوں هے اور اسی کو زندگی کی تاريخ کمتے هيں ۔ اپنی پوری تاريخ سے معری هو کر ذات کيا رہ جاتی هے ؟ محض "هون کا احساس" جس کا کوئی معطيه نہيں، کوئی مايه يا مواد نہيں، اسی لئے تاريخ سے زندگی کا تاريخ سے زندگی کا حال معلوم هوگی جو بذات خود ناقابل فہم ' ناقابل بيان هوگا ۔ وہ ماضی هے حال معلوم هوگی جو بذات خود ناقابل فہم ' ناقابل بيان هوگا ۔ وہ ماضی هے خود زندگی هے ۔ هر حال کے عقب ميں زندگی موجود هے، اس سے آزاد يا معری خود زندگی هے ۔ هر حال کے عقب ميں زندگی موجود هے، اس سے آزاد يا معری هوکر کوئی حال برترار نہيں رہ سکتا ۔ اگر طاری بھی هو تو زندگی کی کاریت هوکر کوئی حال برترار نہيں رہ سکتا ۔ اگر طاری بھی هو تو زندگی کی کاریت

کی ایک موج نہیں بن سکتا ۔ زندگی کے اس تمام انجرار کو " عوالاول " کے تحت جمع کیا جا سکنا ہے۔ چنانچہ زندگی کا مسلسل تقدم اس کا جوھر ہے، اس کے اندر کوئی تکرار یا اعادہ نہیں ، کوئی ایسا نقطہ موجود نہیں جو لوٹ کر آئے۔ اسی لئے زندگی میں ہر حال ، ہر موجود ، ہر کیفیت بکتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جمال نظریات ٹوٹ جاتے ھیں ۔ نظریہ تو اس وقت پیدا ھوتا ہے جب معطیہ میں بار بار لوف آنے کا امکان ہو ۔ اسی وجہ سے زندگی کے بارے میں بصیرت گیری تو ہو سکتی ہے مگر نظریہ سازی نہیں ہو سکتی ۔ اس کی تاریخ تو بن سکتی ہے مگر کلیات پر مبنی سائنس نہیں بن سکتی ۔ کوئی ایسا کلیه نہیں جس پر زندگیکو قرار حاصل هوسكر - جنانجه زندگي صرف بيان سين أسكتي هـ، نظريه مين نمين اس لئے زندگی علوم نظری کی بجائے علوم بیانیہ کا موضوع ہے - اگر فلسفہکا موضوع زندگی ہے ، جیسا کہ ہونا چاہئے کہ خود زندگی ہی حقیقت ہے ' تو فلسفہ نظری علم نہیں ، بیانی علم ہے - فلسفه اپنی معنوی انتہا پر بہنچ کر کسی کلیات کے نظام میں تبدیل نہیں ہوتا بلکہ بیان اور صرف بیان سے عبارت ہوتا ہے ۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عقل اور وجدان کے مناقشات خود بخود طے ہو جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ھیں : خلیفہ صاحب نے نظریہ سازی کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب بہت سادہ سا ہے : اس لئے کہ ؑ وہ فلسفی تھے۔ وہ قیاسات کے چکر کے خلاف تھے، اس لئے کہ اصلی فلسفر میں قیاسات یا تو فنا ہو جائے ہیں یا حل ہو جائے هیں ۔ مقدمات و استخراج کا دور دورہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں ظن و گان ہو یا بھر وہاں جہاں بار بار پلٹ کر آنے والر مظاہر سے واسطہ ہو۔ اصلی مابعد الطبیعیات میں یہ بات نہیں ہوتی ۔ وہاں تو صرف بیان ہوتا ہے ۔ ایسا بیان جو بیک وقت عقل اور وجدان دونوں کا معروض ہو۔ اس کو تسلیم کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ کایات کا بھی ایک فلک ہوتا ہے مگر اس فلک کے نیچے بے جان عناصر کی ظہور ترتیب کا عالم ہے جو نفسیات اور طبیعیات کا موضوع ہے۔ مگر حقیقت اس فلک سے پرمے ہے۔ اس کا آسان فلک الافلاک ہے جو کایات سے با ھر ہے۔ اگر زندگی هی اصل حقیقت ہے تو کلیہ اس کے بحر نابیدا کنار میں سالم نہیں رہ سکتا ۔ ہر لحظہ زندگی کی نئی شان نئی آن ہے چنانچہ زندگی کی داستان تو بن سکتی ہے مگر نظریہ 'بہیں۔ اعیان ثابتہ نہیں بلکہ واقعات تاریخ اس کا لباس **ھیں ۔ ا**سی لئے کل زندگی '' ہوالاول '' کے اعتبار میں ہمیشہ ہمیشہ نمودار ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایسا اعتبار ہے جس سیں آکر ہر خیال سوخت ہوجاتا ہے۔ فلسفہ خیال آرائی سے کہیں ارفع دید و نظر بن جاتا ہے -

اگر زندگی ''هوالظاهر'' ہے تو هر '' ظمہور '' تاریخ زندگی کا ایک گزرتا هوا لمحه مے ـ یه زندگی کا تاریخی شعور ہے ـ تاریخی شعور زندگی کے ادراک کا ناگزیر غیر منفک حصه ہے اور یه شعور اپنے تمام حسن و ال کے ساتھ صرف پیغمبروں کو عطا ہوتا ہے اور جس کو اس میں سے کچھ حصہ مل جاتا ہے وہ اپنے زمانے کا حکیم بن جاتا ہے۔ کلیات تو بڑی آسانی سے ازبر ہو جاتے ہیں، ان کی دریافت آسان بہیں تو مشکل بھی بہیں۔ مگر حکیم اور زندگی کا راز داں وہی ہےجس کو زندگی کی تاریخیت میں سے کچھ عطا ہو جائے۔ خیر! اگر زندگی کے کسی ظہور کو زندگی کی تاریخ کے بہاؤ سے جدا کر دیا جائے اور یہ عمل محض ادراک کا کھیل یا التباس ہے تو وہ ظمور ناقابل فہم بن جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوگا کہ کوئی باہر سے عائد کی جانے والی حد ہے۔ ہمیں یہ تام عالم خارجي کيوں معلوم هوتا ہے ؟ اس لئے کہ وہ تاريخي بهاؤ جس ميں يہ سب اجزا' یعنی معطیات حواس زندگی کا ظہور ہیں ہاری نکاھوں سے اوجھل ہیں ۔ جب زندگی اپنی تاریخ سے نابلد ہو جاتی ہے تو اس کا شیرازہ بکھر جاتا ہے اور حو ظمور یا علامت اس تاریخی بهاؤ سے جدا ہوگیا وہ زندگی سے الگ ہوکر ایک خارجی تودہ بن جاتا ہے۔ تام عالم طبیعی کا وجود ہاری نسبت سے اسی طرح ہے۔ خلیفه صاحب کے فلسفه کے مطابق هارے تام زنده رشتر ، ان کے تقاضر ، هاری جمله ثقافت در اصل ہاری تاریخ کے عضوی ہاؤ کے نقاط ہیں جسکے سیلان میں هوکر وه نمودار هونے هيں ۔ مگر جب يه تاريخ خودفراموشي کي نظر هو جاتي م تو ماری روح میں ان کے لئے کوئی مقام نہیں رہتا ؛ وہ بھی طبیعی عالم کے پھیلے ہوئے اجزا بن جاتے ھین ۔

تاریخ روح ثقافت ہے - جو اس روح سے آشنا ہے وہ ثقافت کا دیدہور ہے اور اسی سین یہ قدرت ہوتی ہے کہ زندگی کی صورت سازی کرے ۔ ہر صورت جو زندگی کا ظاہر ہے تاریخ کے گذرتے ہوئے لمحدکی حیثیت سے ہی وجود میں آتی ہے اور تاریخ میں ہی گم ہو جاتی ہے ۔ اس لئے زندگی کی وجدانی اکائی اگر کوئی ہے تو تاریخی عمل ہے ، اسی سیں ہو کر زندگی کے باطن اور ظاہر میں مغز و پوست كا رشته قائم هـ - جب يه رشته ثوث جاتا هـ تو تام ثقافت جو "هوالظاهر" کے مقولہ کی مصداق ہے ایک بیرونی تعین معلوم ہوتی ہے اور جب یہ بعرونی تعبن معلوم عوتی ہے تو زندگی کے بہاؤ میں فرق آجاتا ہے ۔ زندگی جس کی فطرت تاریخ ہے وہ ایک نقطہ پر ٹھمہر جاتی ہے۔ ماہ و سال توگذرتے رہتر ہیں مگر زندگی میں حرکت کا شعور بھی باقی نہیں رہتا۔ جب کوئی ساج ایسی منزل پر آجاتا ہے تو اس کا رفته رفته ٹرٹ جانا زیادہ دن کی بات نہیں رہتی۔ مگر زندگی تاریخ مسلسل ہونے کی وجہ سے ارتقا' ہے ۔ أج كا حال كل نہيں آئے گا ، كل كا حال كچھ اور ہوگا ۔ زندگی میں یہ دوامی وصف ہے اور اسی وجہ سے مردہ ثقافت گو کچھ دیر ، دھون اور صدپوں کے لئے تو زندگی کا راسته روک سکتی ہے ہمیشہ کے لئے نہیں - خود ثقافت زندگی سے مسلسل ٹکراؤ کے سبب پارہ پارہ ہو کر یا تو تباہ ہو جاتی ہے یا متغیر ہو جاتی ہے ۔ زندگی کا ارتقا' جاری رہتا ہے ۔ وہ کسی دوسری ثقافت کی صورت میں انحطاط و انتشار کے بعد نمودار ہونے لگتی ہے۔ یہ ارتقا ہے جس میں ثقافتیں حیاتیاتی انواع کی طرح فنا ہو جاتی ہیں یا فعال ہونے کی وجہ سے ترقی کرتی جاتی ہیں۔

خلیفہ صاحب کے نزدیک ارتقا' ایک کائناتی عمل ہے ۔ چونکہ کائنات کی حقیقت زندگی ہے اس لئے علم کائنات علم ارتقا ہے - خلیفہ صاحب کے فلسفے میں ارتقائیت حیاتیاتی فلسفه و نظریه کی محتاج نہیں نه هی وہ ڈارون اور هکسلے کی خوشه چین ہے۔ ان کا نظریه ' ارتقا' اتنا علی پرانا ہے جتنا اسلامی فلسفه اگرچه که مسلم فلاسفه کا بڑا گروه اعیان ثابته کا شکار هوگیا تھا مگر خال خال ایسے مفکر بھی ہوئے ہیں جو ارتقائے روحانی پر نظر رکھتے تھے۔ چنانچہ مسلم فکر اعیان کے فلسفر کے تابع ہونے کے باوجود اپنے کئی گوشوں میں ارتقائی رہی ہے، اور تاریخی تغیرو تبدل کو زندگی کے قانون کی حیثیت سے ہمیشہ جگہ دیتی رہی ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہےکہ اسلام کی بنیادی تعلیم میں منصب رسالت کا تاریخی ارتقا ٔ اور آنجضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسکی تکمیل کا تصور اتنا اهم مے کہ اس کو اعتقاد کا مرتبه حاصل ہے کہ اس پر ایان لائے بغیر كوئي شخص دائره اسلام ميں قدم نہيں ركھ سكتا ۔ اهل اسلام ميں اس وجه سے یه بنیادی شعور رها هے که انسانی ساجوں کا ارتقا موا ہے - هر ساج میں اس کے ارتقا و حالات کے مطابق انبیا مبعوث ہوتے رہے ہیں یہاں تک کہ انسانی ارتقا اس منزل پر پہنچ گیا کہ الہی مشن کی پوری تکمیل کا لمحه آ گیا اور ایک واحد نبی تام انسانون کا پیامبر بنا - به تاریخی شعور فلسفیانه نقطه نظر سے خود زندگی کا شعور ہے۔ خلیفہ صاحب کے فلسفہ ارتقا کا سر چشمہ بھی در اصل اسی بنیادی اسلامی شعور میر ہے اگرچہ کہ انہوں نے کونیاتی مفکر کی حیثیت سے حیاتیاتی ارتقا اور سماجی ارتقا کے مقام اتصال کے بارے میں قیاس آرائی بھی فرمائی ہیں جو سر سید اور اقبال کے اس مسلک کے مطابق ہیں کہ علوم کی ترقی اور قرآن کی تعلیم کے درسیان موافقت ڈھونڈھی جائے ۔ اس قسم کی موافقت کی تلاش کونیاتی مفکر کا منصب ہوتا ہے ۔ خلیفہ صاحب کی کئی حیثیتوں میں سے ایک حیثیت یہ بھی ہے مگر بحیثیت فلسفی ان کا منصب اس قسم کی کوششوں سے ارفع ہے اور وہ ہے خود زندگی کو '' مبین'' بنانا ۔ چنانچہ ان کا اپنا جو فلسفه ارتقا مے اس کا منبع مغرب نہیں بلکہ بنیادی اسلامی عقیدہ مے اور اسی وجه سے وہ ثقافت کا حرکی نظریه پیش کرتے ہیں ۔ ثقافت اور شریعت ، مخصوص اسلامی فکر کے لئے ، هم معنی الفاظ هیں ـ خلیفه صاحب نے یہ بات بجا طور پر محسوس کی کہ ہارے ارباب شریعت تاریخی شعور سے کورے هیں، زندگی کی کنه و ماهیت کے راز سے ناأشنا هیں ، اس لئے وہ ایک جامد شریعت کے ذریعے اسلام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں مگر اس غیرحقیقی اور زندگی کی فطرت کے خلاف رجحان کی وجہ سے وہ ایک طرف خود زندگی کے لئے عارضی مزاحمت پیدا کر رہے ہیں تو دوسری طرف خود اسلامی ثقافت کے دائمی مفاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں ۔ خلیفه صاحب کا یہ نقطہ نظر انہیں ثقافت اسلامیہ کی تشکیل جدید کے مسئلہ کی طرف لے گیا اور انہوں نے اس کے بنیادی مسائل مثلاً معاشیات، نظام سیاسی ' نظام مدنیت وغیرہ کا تاریخ کے موجودہ لمحات کے لحاظ سے حل بیش کیا ۔ خلیفه صاحب کے اصلی مقام کے تعین مین ان کاوشوں کو ہمیشداولیت دی جائیگی ۔

(2)

زندگی کا تاریخی درک '' هوالاول '' کے مقوله کا عین ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ هر ظاهر سے اول زندگی ہے اور زندگی کے تام احوال اسی طور تاریخی شعور میں منظبط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یورپ میں ''ہمہ تاریخٹیت'' ایک فکری وہا کی طرح پھیلی هوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عر '' اس ''کی حیثیت تاریخی ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔ گویا کسی چیز کا تاریخ میں وقوع پذیر ہوناہر اعتبار سے اس کے لئے سند ھے۔ اس مسلک کے تضادات ظاهر کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ امریکہ کی جدید نتائجیئت پر بھی اس کا اتنا ھی اثر ہے جتنا کہ روسی اشتراکی مادیت پر ۔ اگر ایک زمانه میں کلیساکا زور تھا تو یه تاریخ کا تقاضه تھا اور اگر اُج نہیں ہے تو یہ بھی تاریخ کا می تقاضہ ہے - اس استدلال کے ذریعہ کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنا یا اس کے خیرو شر ہونے کا حکم لگانا تاریخ پسندوں کا اساسہ حکمت ہے ۔ مگر زندگی تاریخی شعور سے زیادہ گسرہ شعور ر کھتی ہےاور وہ ہاں یا نہیں کے احکامات میں صرف تاریخ کے فیصلہ پر قانع نہیں ہوتی، اس کی نظر ایک اور حقیتت پر جاتی ہےجو خود زندگیکا ہی ایک رخ فے اور وہ ہے عالم قصوی '' هوالاخر '' ۔ اس کی حقیقت بھی زندگی ہی ہے۔ یہ ایک میزان ہے جس پر ہر تاریخ رکھی جاتی ہے۔ اس لئے ہر شئے کی تقدیر و تقمیم ہے، یه عالم غایات ہے۔ اگر زندگی کا کمیں وجود نه هوتا تو غائیت یا مقصد کا بھی کہیر وجود ند ہوتا ۔ اس لئے غائت زندگی کا مخصوص نشان ہے، نشان ہی نہیں بلکہ آیت و سلطان ہے ـ

غایت پرست فلسفوں میں مقصد کا درجه اور اونچا ہے، وہ اس کو زندگیکا قیوم بنادیتے ہیں۔ اسباب و علل میں وجه قائم، جو هر امرکی تشریح ہے، میکانیت کی، زمان و مکان کی، حرکیت کی، تقویم کی۔ مگر نری مقصدیت اتنے اہم و ظائف انجام نہیں دے سکتی۔ حیوانات میں نقل مکان کا جو مادہ ہے وہ ان کے پر پرواز کی تقویم کی وجه کافی نہیں بن سکتا ٹھیک اسی طرح ذرائع حمل و نقل کی ایجاد محض خواہش کی مرهون منت نہیں هوسکتی ۔فنیات، قانون حرکت، کیمیاوی تعامل اور انجنیرنگ کی ترق کے بغیر دخانی جہاز، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز معرف

وجود میں نہیں آسکتے تھے۔ اسی طرح کائناتی طبیعی قوانین اور ارتقا کے بغیر کہکشان، نظام شمسی اور زمین کا وجود ممکن نہیں ہوسکتا تھا۔ غایت پرست فلسفوں میں یہ تام پہلو نظر انداز ہوجائے دیں ۔ لیکن اس غلو سے بچتے ہوئے غایات کا ایک مقام متعین کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ کہ غایات زندگی کی مخصوص آیات ہیں۔ زندگی کی رونمائی میں مقصد کو شی سلطان محکم ہے جس سے ایک طرف ٹھہرا ہوا زمانہ حرکت میں آجاتا ہے اور دوسری طرف 'موجود'' و 'مطلوب'' کے درمیان اتصال قائم ہوجاتا ہے۔ چنانچہ وہ فرق جو ''وجود'' اور ''معیار'' کے درمیان قائم ہوتا ہے مقصد آفرینی میں مرتفع ہوجاتا ہے۔

مقصدیت عالم امرکی مظہر ہے اور یہ اظہار خود زندگی میں ہوتا ہے جس سے '' هوالظا هر '' کے استقبالی رخ کی تشکیل هوتی ہے۔ خلیفه صاحب کے فلسفه میں تہام ظاہر کی معنویت کا سر چشمہ یہی استقبالی رخ ہے ۔ اسی کے سبب سے زندگی کے تہام اطوار اور عادات و رسوم زندہ و سر زندہ عمل بن جانے ہیں۔ ان ھی کو اقدار کہا جاتا ہے۔ یہ زندگی کا مقصدی پہلو ہیں جن کی وجد سےزندگی ی حرکیت میں معنی کی آفرینش ہوتی رہتی ہے۔ خلیفه صاحب مانتے **ہیں ک**ہ زندگی کا براہ راست وجدان تهیشج و خواہش میں ہوتا ہے مگر اس سیل اُرزو میں غایت سے تہذیب پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح خلیفه صاحب کے نظریه ' ثقافت میں مقصدیت پورے عمدن و انسانی ارتقا کا استقبالی رخ ہے۔ تہام ثقافتی مظاہر کی ته میں سیل ارزو ہے- مقصدیت ان تام ارزوں کو آفاقی آدرشکی لڑی میں پرودیتی ہے جس کی بنا ؑ پر ثقافت ایک مادی سلسلہ کے باوجود روحانی سلسلہ بن جاتی ہے۔ قانون و آئین محض صورت گری هیں ، شریعت و فقه محض سنت آزری هیں، اگر ان میں مقصدیت کار فرما نہیں ہے ۔ ھارے ارباب مذھب ، شریعت کے انضباط میں ، غائت و مقصد کو بھول جاتے ہیں اسی وجہ سے محض رسوم خارجی کا مجموعہ وہ معلوم ہوتی ہے۔ تام دستور یا ماضی کی یادگار معلوم ہوتا ہے یا بیجا بندشوں کا مجموعہ ۔ محض یہ امر کہ کوئی فرد اس سے مستثنی نہیں ہے اس کا کلی جواز نہیں پیدا کرسکتا اور نہ ھی اس سے یہ ثابت ھوسکتا ہے کہ اس کو برقرار رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ صاحب آئین و ناموس ' دستور و شریعت یعنی ثقافت کے پوری صوری نظام کو مقصدیت سے وابستہ کرتے ہیں۔ مقصد سے وابستہ كركے هي يه فيصله كيا جاسكتا ہے كه يه قاعده يا رسماس قابل ہے يا نہيں كه اس کو جاری رہنے دیا جائے ۔ اس طرح سے اجتاعی ریت کی ہر لیکھ کے بارہے میں حکم لگایا جاسکتا ہے اور اسی طریقہ سے '' ہوالظا ہر''کے کسی سلسلہ کی معنویت کا حساب لگایا جاسکتا ہے۔

قرمیں اپنی زندگی میں اکثر اوقات ہوالظاہر کا شکار ہوجاتی ہیں، ان میں کوئی مقصدیت باتی نہیں رہتی اور ان کی ثقافت محض ریت و رسوم کی گراں بار تکثیر بن جاتی ہے۔ ایسے میں خود وحدت اجتاعی کا پہچاننا دشوار ہو جاتا ہے اور پورے انسانی رشتے کھو کھلی ظاھر داری اور تکلیف دہ تکلفات کا شکار ہوجائے ہیں۔ ایک روح اور دوسری روح کے درمیان رسم و رواج کے ان گنت پردے حائل ہو جائے ہیں ۔ اوگ اس کو مدنیت کے فروغ سے تعبیر کرتے ہیں مگر یہ تکثیر رسوم پوری زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے یا گھن کی طرح کھا جاتی ہے ایسے میں صرف مقصدیت زندگی کے سلطان کی حیثیت سے نجات کا باعث ہوتی ہے۔ ایسے میں صرف مقصدیت زندگی کے سلطان کی حیثیت سے نجات کا باعث ہوتی ہے۔ خلیفہ صاحب کے فلسفہ میں مقصدیت کو خاص مقام حاصل ہے ۔ وہ اس زمانه کی ضرورت ہے اور پوری ثقافتی میراث کا آله تنقید ہے ۔ اسی مقصدیت سے عالم اقدار کی رونمائی ہوتی ہے جس پر عالمگیر شریعت کو استوار کیا جا سکتا ہے ۔

(<sub>A</sub>)

عالم اقدار ایک نورانی عالم هے جس سے انسانی دنیا میں ثقافت کا دیا روشن هے اور یه دیا ایک طاق میں رکھا ہوا ہے اور وہ طاق انسانی قلب ہے ۔

افلاطون نے همیشه اقدار کو هستی سے ماوری دیکھا۔ رهبانیت نے اقدار کی تاسیس نفٹی هستی میں تلاش کی۔ ترک وجود اور ترک دنیا اهل روحانیت کا دین و مذهب بنے ۔ ایسا کوئی ایک مرتبه نہیں هوا ۔ گذشته تین هزار سال میں مختلف ثقافتوں میں وجود اور قدر کا تضاد بار بار ابهر کر سامنے آیا ہے۔ جنہوں نے وجود کا پیانه اٹھایا ان سے قدر کا دامن چھوٹ گیا اور جو مئے قدر سے زند خراباتی بنے ان سے هستی کا بوجھ اٹھایا نه جا سکا۔

خلیفه صاحب کا فلسفیانه اقتراب اس تضاد کو رفع کرتا ہے۔ وہ قدر کو خود زندگی کا سمتم بالشان رخ سمجھتے ھیں۔ ان کے نزدیک تام اقدار کا معطیہ خود زندگی ہے اور خود زندگی ھی ان کا مقصود ہے۔ خلیفه صاحب زندگی کو قدر الاقدار قرار دیتے ھیں اور پورے عالم قدر کی تعمیر اسی کے خمیر سے کرتے ھیں۔ اسلامی فکر کی عظیم روایت میں وجود کو خیر اور عدم کو شر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خلیفه صاحب کا فلسفه اسی روایت کا ارتقا ہے جس کے اندر اثبات زندگی تام اقدارکا سر چشمه ہے۔ زندگی اور صرف زندگی سے معیار اور میزان زندگی اور صرف زندگی سے مستعار ھیں اسی لئے زندگی تم اقدار کا آخری پیانه ہے، یہی ''ھوالاخر'' ہے۔ خلیفه صاحب کا یه نظریه '' ایغو می کزی مغالطه '' میں جو تصوریت کی سب سے بڑی گرداب ہے ، نہیں الجھاتا۔ تصوریت اپنی مطلقیت میں آخر کار سب سے بڑی گرداب ہے ، نہیں الجھاتا۔ تصوریت اپنی مطلقیت میں آخر کار ایسے نقطه' نظر تک پہنچ جاتی ہے جہاں انا کے فشارات قدر کا درجه اختیار کر لیتے ھیں۔ چنانچه تصوریت میں قدر اور ضد قدر انا کی مرضی پر موقوف ہے۔ کس کو کہا که ''نه'' وہ قابل قدر ، جس کو کہا که ''نه'' وہ قابل گردنزدی۔ خس کو کہا که ''نه'' وہ قابل گردنزدی۔ خلیفه صاحب جب زندگی کو قدرالاقدار کا رتبه دیتے ھیں تو ھرگز اس ''ایغو جس کو کہا که ''نه'' وہ قابل گردنزدی۔ خلیفه صاحب جب زندگی کو قدرالاقدار کا رتبه دیتے ھیں تو ھرگز اس ''ایغو

م کزیت ،، میں وہ مبتلا نہیں ہوتے ۔ چنانچہ وہ ہاں یا له کو مدار قدر نہیں خیال کرتے ، بلکه خود زندگی کو مدار قدر سمجھتے ہیں ، زندگی جس کی فطرت بطون و خروج ہے ، وہ ماضی اور استندام ہے ، وہ قدر ہے ۔ زندگی '' ہوتا ' ہو اور وہ قدر ہے ۔ دم مبدم پیدا ہونے والی خواہشیں تسکین کے سامان چاہتی ہیں مگر یه خواہشیں وجه قدر نہیں ہیں بلکه ان کا سرچشمه یعنی زندگی اپنے پورے رخوں کے ساتھ قدر ہے ۔ زندگی ماہیت پر اگر غور کیا جائے تو اسکی حقیقت به مثال حربت ہے ۔ وہ زندگی ماہیت پر اگر غور کیا جائے تو اسکی حقیقت به مثال حربت ہے ۔ وہ زندگی جو خواہش کی غلام ہو اپنی قدر کھو دیتی ہے، اس کے ہاں اور نہیں میں کوئی خوبی نہیں ہوتی ۔ وہ تو منبع شر بن جاتی ہے کیونکہ اپنے اقرار و اثبات میں ، استرداد اور ابطال میں ، وہ خود وجه اصلی نہیں ہوتی ۔ اس کی لگام تو کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے خواہ وہ غیر اندر ہو یا باہر ۔ وہ زندگی جو اپنے آپ میں ہو یا کسی کی اسیر نہ ہو ، بے مثل حریت میں قدرالاقدار ہے ۔ اس کا فروغ تم ماقدار کا حاصل و مقصود ہے ۔

زندگی ، زندگی کی تکثیر چاهتی ہے۔ هر قسم کے اغراض سے پاک اس کا متصود فروغ زندگی ہے۔ اس لئے عشق زندگی اس کی ماهیت ہے۔ یہ عشق اپنی ذات کا عشق نہیں هوتا ۔ حاب ذات تو خود غرضی ہے ، کل زندگی کا عشق هوتا ہے ۔ زندگی جہاں کہیں هو اس کی پرورش اور اس کا ارتقا نصب العین هوتا ہے ۔ اور یہی رحمت ہے ۔

زندگی اپنے اظہار اور مقصود میں رحمت ہے۔ یہ رحمت کے سوا کچھ اور نہیں ھو سکتی ۔ اس لئے تام عالموں میں ' تام دنیاؤں میں رحمت ھی قدر مطق ہے ۔ تام ظہور اسی قدر کے تابع ہے ۔ زندگی کی تام حرکیت کی یہ استقبالی وجه ہے اس لئے کائنات کا سفر رحمت مطلق کی طرف ہے ۔ زندگی جب اپنے پورے وجود میں خالص ھوتی ہے تو اپنی اقدار سے وہ آپ واقف ھوتی ہے۔ بحبت، شفتت ، وجود میں خالص ھوتی ہے تعیا، عطا و بخشش ، رہوبیت و سر پرستی ، دست گیری و ممدردی ، غرض تام اقدار کی وہ مطلع بن جاتی ہے ۔ اس کا قہر و جبر بھی ان ھی اقدار کی قوت ہے ، اس کا جاہ و جلال بھی ان ھی اقدار کی قوت ہے ، اس کا جاہ و جلال بھی ان ھی اقدار کی قوت ہے ، اس کا جاہ و جلال بھی ان ھی اقدار کی قوت ہے ، اس کا جاہ و جلال بھی ان ھی اقدار کی قوت ہے ، اس کا جاہ و جلال بھی ان ھی اقدار کی قوت ہے ، اس کا جاہ و جلال بھی ان ھی اقدار کی قوت ہے ، اس کا جاہ و جلال بھی ان ھی اقدار کی قوت ہے ،

خلیفه صاحب کے فلسفه میں یہی اقدار تہام ثقافت کی عالمگیر اساس ھیں۔ دوسرے لفظوں میں عالمگیر ثقافت کی یہ اقدار تشکیلی قوتیں ھیں ۔ عالمگیر ثقافت اس لئے رحمت اللعالمین کے تصور سے روشن ہے ۔ اس تصور سے رهنائی حاصل کرتی ہے ۔ یہی ثقافت زندگی کا اثبات ہے، اسی میں وجود اور عیار کی ثنویت فنا ھو جاتی ہے ۔ ان اقدار کی صورت گری آئین سازی و نفاذ شریعت ہے ۔ ان کا تعفظ اصول مملکت ہے ۔ ان کا فروغ معاشرہ کی تشکیل ہے ۔ ان کا قیام معاشی انقلاب ہے ۔ یہی خلیفه صاحب کا عمومی فلسفه ہے ۔

قضا بگردش رطل گرال بگر دائیم

بياكه قاعده أسان بكر دانيم

## خلیفه صاحب کی نظر میں اسلام اور ارتقا' کا توافق

## كإل محمد حبيب

اگرچه ارتقا کا تصور نیا نہیں لیکن ارضیات سے لے کر حیاتیات ، نفسیات ، عمرانیات ، معاشیات بلکه اخلاقیات اور مذهبیات تک میں اس کا اطلاق هارے اس جدید دور کو گذشته ادوار سے ممیز و ممتاز کرتا ہے۔ مگر ارتقا کے اس همه گیر اطلاق نے انسانوں کے لئے بعض ایسی اشکال پیدا کر دی هیں جن سے نبرد ازما هوئے بغیر نظر و عمل ، قدر اور واقعه ، ماضی اور مستقبل کے درمیان کوئی رابطه مستحکم صورت میں قائم نہیں کیا جا سکتا ۔ عام فہم الفاظ میں اس مسئلے کو هم ارتقا اور مذهب کے توافق کا مسئله کہتے هیں - خلیفه صاحب نے اس کے ضمن میں گراں قدر علمی خدمات انجام دی هیں جن کا جائزہ لینا اس کاوش کا موضوع ہے۔

کائنات کی ساخت آور اس کے ارتقا کے بارے میں جو جدید انکشافات ھوئے ھیں وہ انسان کے سان و گان سے بھی پرے ھیں۔ کائنات کے زمان و مکان کی وسعت انسان کے حستی تخیل میں سا ھی نہیں سکتی۔ سچ تو یہ ہے کہ تورات کا باب تخلیق اور یونانیوں کی کوئیاتی موشگافیاں محض بچوں کے تخیلات معلوم ھوئے ھیں۔ پتہ چلا ہے کہ ھارا نظام شمسی کوئی آزاد نظام نہیں ہے بلکہ ایک کہکشائی نظام کا حقیر جزو ہے جس کے مرکز کے چاروں طرف ھارا سورج ایک کہکشائی نظام کا حقیر جزو ہے جس کے مرکز کے چاروں طرف ھارا سورج گردش کرتا رھتا ہے جو اس کہکشائی میں ایک اوسط درجے کا تارا ہے۔ اس کہکشائی نظام کی صورت بیضوی شکل کی ہے اور اس کی کمیٹت سورج سے ھزار ارب زیادہ ہے۔ جب کہ سورج کی کمیٹت زمین سے تین ھزار گنا زیادہ ہے۔

مزید برآں یہ کہکشاں پوری کائنات کہاں ، اس کائنات میں ایک سنگ ریزہ کے برابر بھی نہیں ۔ دو سو انچ کی دوربینوں سے کوئی ایک ہزار کروڑ سے زیادہ کہکشاں کا اب تک شار کیا جاچکا ہے ۔

کائنات کے زمان و مکان کا اندازہ کچھ اس امر سے ہوگا کہ زمینی پیانے اس کوناپ نہیں سکتے۔ شعاع نورکی شرح رفتار جو ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہے کائناتی فاصلہ کی اکائی کے طور پر استعال ہوتی ہے۔ ہارے کمکشانی فظام کی وسعت اتنی ہے کہ اس کے طولانی فاصلہ کو طے کرنے میں روشنی ایک لاکھ سال لیتی ہے اور اس کے عرض پر دونوں نقاط کے درمیان کا فاصلہ ایک لاکھ سال لیتی ہے اور اس کے عرض پر دونوں نقاط کے درمیان کا فاصلہ اسی ہزار سال میں طے کرتی ہے۔ نیز یہ کہ ہاری کمکشاں سے قریب تریں

دوسری کہکشاں کافاصلہ طے کرنے میں روشنی کو چھ لاکھ اسی ہزار سال درکار ہوئے میں ۔ جیسا کہ اوپر گزرا اب تک ایسی ایک ہزار کروڑ کہکشانین دریافت ہو چکی ہیں۔

سوال یہ ہے کہ اس قدر غیر محدود کائنات کی تشکیل کیسے ممکن ہوئی ہے ؟ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ کہکشاں ابتدا میں سحابیہ ہوتی ہے ، یعنی ایک دخان یا بادل کی طرح گیسی مادہ ۔ پھر یہ رفتہ رفتہ سکڑتی ہے اور مختلف منزلوں سے گزر کر تکمیل کو پہنچتی ہے بہاں تک کہ اس میں اربہا ارب سورج بمودار ہوتے ہیں۔ بھر انسورجوں کے تابع سیارہے وجود میں آئے ہیں جیسے مریخ ، زهره ، زمین ، زحل ' مشتری ، وغیره هیں ـ رفته رفته یه کمکشال پرانی ہو جاتی ہے۔ سورجوں کے توابع اپنے اپنے سورجوں کی طرف واپس آنے لگتر ھیں اور ان میں جا کر گر جانے ھیں ۔ پھر سورج یا تو بے نور ھو جاتے ہیں یا پھٹ جانے ہیں۔ آخر پوری کہکشاں پھٹ جاتی ہے اور کائناتی بادل میں تحویل ہوکر فضائے بسیط میں منتشر ہو جاتی ہے ۔ دوربینوں سےمختلف مدارج کی کہکشانوں کا پتہ چلا ہے۔ ان میں ایسی کہکشانیں بھی نظر آتی ہیں جو ابھی سعابیہ کے درجے میں ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیںجو اس درجہ سے آگے بڑھ چکی ھیں اور وہ بھی جو اپنے پورے ارتقا' پر پہنچ چکی ھیں اور ایسی بھی ھیں جن پر قیامت گزر چکی ہے ۔ قرآن محید میں جب قیامت کا بیان آیا تھا تو اس وقت مفكرين اس كا مذاق اأزاح تهر ـ الهاروين اور انيسوين صدى كے ماهرين طبيعيات کائنات کو ایک میکانکی نظام سمجھتے تھے جس کی ساخت یکساں ہے اور جس میں زیر و زہر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔ لیکن جب دوربینوں سے كاثنات كو بننے اور بگڑتے ديكھا گيا تو قرآني الہامات كي تائيد هوتي ہے اور سورج کا سوا نیزہ پر اَ جانا برحق معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کا جو نتشه پیش کیا گیا ہے وہ محض ایک تخیل و افسانہ نہیں ۔ آج کل کے انکشافات کی روشنی میں بد ایک زندہ حقیقت ہے جس کی تصدیق فلکیاتی تحقیق سے روز بروز ہوتی رہتی ہے۔ پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہوتا ، روئی کے گالوں کی طرح اڑنا ، اور احتراق کی شدت ، ان جو هری د م کوں کا قریب ترین بیان هیں جو مختلف کہکشانوں میں ہوتے رہتے ہیں -

1

ارتقا میں ایام کا ایک خصوصی پیانه درکار ہے۔ ھارے رات اور دن صرف زمین کے مظاهر ھیں۔ حد زمین سے باہر خلا میں بلکه نظام شمسی کے اند سفر تک میں یه بے قیمت هو جاتے ھیں ۔ نظام شمسی سے باہر تو یه بالکل بے معنی ھیں ۔ خیال کیجئے که جب بات نظام شمسی سے بڑھ کر کمکشانی نظام اور ان کے درمیان زمان و مکان کے فاصلوں کی هو تو واقعی ان میں مفہوم بھی کیا رہ جاتا ہے ؟ یه لازمی امر ہے که کمکشانی ایام ، نظام شمسی کے بھی کیا رہ جاتا ہے ؟ یه لازمی امر ہے که کمکشانی ایام ، نظام شمسی کے

ایام سے مختلف ہوں اور خود نظام شمسی کے ایام زمین کے ایام سے مختلف ھوں ۔ اسی طرح کل کائنات کے ایام بھی ھر کہکشان کے ایام <u>سے</u> مختلف هوں - جدید تحقیقات ان انکشافات تک بدیهی طور پر پہنچا دیتی ہیں ـ قرآن شریف ان تحقیقات کا پورا پورا ساتھ دیتا ہے۔ خلیفه صاحب فرماتے ہیں که "کلام پاک تاری کے ائرے یدامر پریشانی کا باعث نہیں ہونا چاھیے ۔۔۔ کلام پاک واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے که خدا تعالی کے هاں وقت انسانی وقت سے قطعی مختلف ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ کا ایک دن ہارہے ہاں کے ایک لاکھ برس کے مساوی ہے " ا ۔ حشر کے سلسله میں آیا ہے کہ اس کا ایک دن تم لوگوں کے شار کے موافق ایک ہزار سال کے برابر ہے ( ۳۲٬۲۲ )-خليفه صاحب فرمان هين كه يه امر ملحوظ ركهنا مناسب هوگا كه أن أعداد سے وقت کا ایک نپاتلا حساب مقصود نہیں ہے بلکہ تمثیلی زبان میں ایک طویل مدت کی شباهت سے انسانی ذهن کو مانوس کرنا مقصود ہے ۲ ـ کلام پاک اپنے بیانات سے انسان کے ذہن کو اس طرف مبذول کردیتا ہے کہ کائنات کے مختلف مدارج میں دوران وقت مختلف ہے ۔ چنانچہ اسی کائنات میں ایسے نظام موجود هیں که هارہے هزاروں برس گذر جاتے هیں لیکن وهال کا ایک دن بھی پورا نہیں ہوتا۔ قرآن شریف میں جہاں کہا گیا ہے کہ زمین اور آسانوں کو خدا نے چھ دن میں بنایا اور پھر وہ اپنے عرش قائم ہوگیا ، اس کی تشریح اسی طرح کی جائے گی کہ یہ چھ دن کائناتی ایام ہیں جنسے ہارے ایام کو کوئی نسبت نہیں " ۔ قرآن کے اس بیان سے یہ بھی اندازہ ہوجاتا ہے کہ زمین اور آسانوں کی تخلیق یک ہیک نہیں ہوئی ۔ یہ تخلیق مدارج سے گذرتی ہے جس کا اندازہ تعداد ایام سے کیا جاسکتا ہے۔ زمینوں اور اسانوں کی تکوبن گویا چھ ارتقائی منازل سے گذرتی ہے۔ خلیفہ صاحب واضح کرتے ہیں کہ کائنات کا ارتقائی تصور قرآن شریف کے بیان تخلیق کو دیگر صحف کے بیانات سے مميز و ممتاز كرتا ہے۔ انہوں نے سورہ انبیا کی چند آیات كا حوالہ دیا ہے جسمیں ارشاد ہےکہ ''کیا ان لوگوں نے اس بات بر غور نہیں کیا کہ آسان اور زمین دونوں ہستہ ( بند ) تھے تو ہم نے دونوں کو شگافیہ کیا ( کھول دیا ) اور ہم ہینے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا'' (۳۰٬۲۱) ۔

ان آبات سے یہ بات شعور انسانی کے سامنے منور ہوتی ہے کہ آسمان ایک بند وجود تھا، اللہ نے اس میں انشقاق پیدا کیا۔ اَجکل تخلیق کائنات کے جو

Khalifa Abdul Hakim, "Evolution" (an unpublished paper) -,

۲ - ایضاً

٣ ـ ايشاً

سائنسی نظریے هیں وہ دو متبادل راهوں پر گئے هیں۔ ایک نظریه فشاری (explosive) کہلاتا ہے اور دوسرا استقراری (steady) ۔ اول الذکر نظریے کے بموجب تام کائنات ایک جوهر (atom) میں مرتکز تھی جو کائناتی توانائی کا بموجب تام کائنات ایک جوهر (atom) میں مرتکز تھی جو کائناتی توانائی کا بند خزانه تھا۔ اس کے اندر انشقاق واقع هوا۔ توانائی چاروں طرف نکل کر پھیل گئی ۔ پھر اُهستدا هستد استوانائی میں سکون آنا شروع هوا جس سے گیسی بادلوں کا وجود هوا ۔ یه بادل اور ٹھنڈے هوئے جن سے رفته رفته کہکشاں وجود میں آئے ۔ کیا قرآن شریف کی مندرجہ بالا آیت میں اس نظریے کی طرف واضح اشارہ میں تخلیق وحدت کا سلسلہ مسلسل ہے۔ کسی نامعلوم مرکز سے توانائی مسلسل میں تخلیق وحدت کا سلسلہ مسلسل ہے۔ کسی نامعلوم مرکز سے توانائی مسلسل طے کرکے کہکشانوں، سورجوں کی صورت میں نمودار ہو کر رفته رفته سکڑ کر وجود میں آتا ہے ۔ یه سلسلہ لگاتار ہے ۔ توانائی فساد کا شکار هو کر پھر کون وجود میں آتا ہے ۔ یه سلسلہ لگاتار ہے ۔ توانائی فساد کا شکار هو کر پھر کون میں نمودار هونے کے لئے یه تشبیه میں نمودار هونے ہے اس کے بعد سحابیہ کی شکل میں نمودار هونے کے لئے یه تشبیه میں نمودار هونے کے لئے یه تشبیه میں نمودار هونے ہے کہ آمان بند تھا پھر رب نے اس میں شگاف کیا ۔

زمین کے بارے میں بھی قرآن شریف کا ارشاد ہے کہ خدا نے اسے شگافیہ کیا اور اسطرح زمین میں سے مختلف انواع و اقسام کے جمادات اور نباتات کا ظہور ہوا۔ اگر کل کائناتی تخلیق پر ایک عمومی نظر ڈالی جائے تو ایک ناقابل شکست سلسہ معلوم ہوتا ہے جس میں کہیں رخنہ نہیں ہے۔

خلیفه صاحب اپنے نظریه ٔ ارتقا ٔ میں وحدت کائنات پر زور دیتے ہیں۔ ان کے فلسفه میں پوری تخلیق ایک واحد سلسله ہے۔ چونکه خالق ایک ہے اس لئے تام تخلیق میں وحدت ہے۔ وہ فرمانے ہیں که '' قرآن پاک ہمیں اس کا درس دیتا ہے که زندگی ایک زنجیر کی طرح ہے جو کمیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے۔ غیر نامیاتی مادہ نامیاتی مادے میں تبدیل ہوتا رہتا ہے اور نامیاتی مادہ سے نفس یا ذہن وجود میں آتا ہے '' '' ۔

قرآن شریف کی ان تعلیات پر ، جن کی نشان دھی خلیفہ صاحب کرتے ھیں،
دور حاضرہ کے فلسفه 'سائنس کی اساس قائم ہے۔ سائنسی اسلوب کے مطابق ذهن کی
تشریح نامیاتی تعاملات سے اور نامیاتی تعاملات کی تشریح غیر نامیاتی تعاملات سے
اور ان کی تشریح عالمگیر طبعی قوانین سے کی جاتی ہے۔ ان تشریحات سے کائنات کی
مائنسی تعبیر حاصل ہوتی ہے جو اس کی کلی تعبیر میں ایک اہم مقام کی ضرور
حامل ہوتی ہے۔

دور جدید کی لیچرہت کا سب سے بڑا مخمصہ یہ ہے کہ وہ کائنات کی اس

<sup>(</sup>٣) ايضاً -

تعبیر سے مطمئن ہوجاتی ہے۔ حالانکہ خود اسی تعبیر کے اندر اعلیٰ تر تعبیر کے اجزا پوشیدہ ہیں اور کائنات اپنی پوری نمود میں ایک روحانی ساساله معلوم ہوتی ہے۔

خلیفہ صاحب قرآن شریف کے بیانات سے اس سلسلہ کو واضح کرتے ہیں۔ جدید حیاتیات کا بنیادی انقلاب '' انتخاب نطری '' کے قانون کی دریانت ہے۔ خلیفه صاحب اس '' اقتخاب فطری '' کو کسی اتفاق پر محمول نہیں فرماتے۔ وہ اس کو قدرت کے ایک ایسے مسلمہ اصول کی کارفرمائی قرار دیتے ہیں جس کا انکشاف قرآن مجید فرماتا ہے: '' اسی نے آسان سے پانی برسایا ، پھر اپنے اپنے انداز سے نالے نکلے ۔ پھر پانی کے ریلے پر پھولا ہوا جھاگ ( پھین ) آگیا ۔ اور اس چیز پر جسے وہ لوگ کوئی زیور یا سامان بنانے کی خاطر آگ میں جلاتے هیں اسی طرح جهاگ آجاتا هے ۔ اللہ تعالیٰ یوں حق و باطل کی تمثیل بیان کرتا ہے۔ جھاگ غائب ہوجاتا ہے اور جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے وہ ومين مين تهمرا رهتا هے ۔ اس طرح اللہ تعالمي امثال بيان كرتا ہے " (١٢٠١٣) -اس ارشاد کی بابت خلیفه صاحب فرمانے هیں کداس میں ایک مثال قدرتی تغیرات سے اور دوسری مثال فن سے لی گئی ہے ۔ جس طرح فن انتخاب کرتا ہے اسی طرح سے قدرت بھی انتخاب کرتی ہے۔ جھاگ میں ایک رمق پانی سے مشابهت ضرور ہے لیکن اس میں از خود یہ صلاحیت نہیں کہ وہ پیاس بجھاسکے۔ اور ند هی اس میں زندگی کو فروغ دینے کی قدرت ھے۔ اس طرح سے پھین تو الگ ہوجاتا ہے لیکن پانی باقی رہتا ہے۔ بعینہ دہات کو پگھلانے میں اس مادہ کو جس کی ضرورت باتی نہیں رہتی الگ کردیا جاتا ہے اور اس طرح دہات خالص صورت میں الگ هوجاتی ہے ہ ۔

خلیفه صاحب اس تشریح سے واضح کرتے ہیں کہ قدرتی ارتقا میں قانون یہ ہے کہ جو شئے ناکارہ ہو وہ فنا ہوجاتی ہے اور جو چیز بار اُوری کی صلاحیت رکھتی ہے یا مفید ہو وہ ٹھہری رہتی ہے یا باق رہ جاتی ہے ـ

خلیفه صاحب اس مفہوم کو آیات تنسیخ سے اور زیادہ عمیق بنانے ہیں۔
سچ تو یہ ہے کہ خود آیات تنسیح کی اس نئی معنویت کو اجاگر کرکے خلیفه
صاحب نے علم تفسیر کی بھی خدمت کی ہے۔ مفسرین نے یہ خیال آرائی کی ہے
کہ آیات منسوخه کا موضوع وہ احکامات الہی ہیں جن کو منسوخ کردیا گیا ہے۔
خلیفه صاحب کہتے ہیں کہ تنسیخ کی ان آیات کے موضوع کو محدود کرنے کی
کوئی وجہ نہیں۔ تنسیخ ایک عالمگیر اصول ہے جس کو قرآن مجید یوں واضح
کرتا ہے: '' ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا مثادیتے میں تو اس سے

<sup>(</sup>٥) ايضاً -

بهتر یا ویسی هی آیت نازل کردیتے هیں '' (۱۰۶٬۲) -

آیت سے مراد '' نشانی '' مے ۔ کلام الہی بھی آیت الہی ہے اور خود بموجب قرآن مجید کائنات کی ہر شئے بھی آیت الہی ہے ۔ چنانچہ یہ آیت ایک عالمگیر اصول کو واضح کرتی ہے کہ جب کوئی چیز فنا ہوجاتی ہے تو اس سے بہتر یا ویسی ہی چیز نمودار ہوجاتی ہے ۔ یہ اصول کو نیاتی ہے ۔ حیاتیاتی ، تاریخی، روحانی غرض تام واقعات پر محط ہے ۔

5

قرآن مجید کے ان ارشادات سے ارتقاء کے جو قوانین مرتب ہونے میں وہ یہ میں:

ر کائنات میں ناسخ و منسوخ کا سلسلہ جاری ہے۔ ۲۔ جب کوئی چیز فنا هوجاتی ہے تو ویسی هی چیز یا اس سے بہتر چیز اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ اور سر ایک چیز اس وقت فنا هوتی یا غائب هوجاتی ہے جبکہ وہ بے کار هوتی ہے اور کوئی وظیفه انجام نہیں دے سکتی۔ بالفاظ دیگر جب کوئی شئے مدفضول میں شار هونے لگتی ہے تو وہ فنا هوجاتی ہے۔

ارتقا کے ان عالمگیر اصولوں کی روشنی میں تقدیر انسانی کا تجزید کرنا اورتقا کے ان عالمگیر اصولوں کی روشنی میں تقدیر انسانی کائناتی ارتقا سے کوئی مختلف یا ممیز چیز نہیں ۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے کہ انسان کو کھنکتی مئی سے پیدا کیا گیا ہے (۲۹٬۱۵) ۔ ایک جگه آیا ہے کہ لیس دار کیچڑ سے بنایا ہے ۔ انسان اسی کائنات کے ارتقا کا ایک شمر ہے ۔ حیات کے نمود کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ حیات پانی پر نمودار ہوئی (۲۲٬۵۸) ، جدید حیاتیاتی تحقیقات بھی اس کی نشاندھی کرتی ہیں۔ ' لیس دار کیچڑ ' نامیاتی ترکیب کی تحقیقات بھی اور کھنکتی مئی ارضی ارتقا کی اس سے بھی کمیں اول منازل کی نشاندھی کرتی ہے جبکہ زمینی مادہ ابھی سیال اور آتشین تھا ۔ رفته رفته اس میں کھنک پیدا ہو رھی تھی ۔

( + )

خلیفه صاحب قرآن محید میں میلاد آدم کے سلسله میں فرمانے ہیں که انسان کی تخلیق کی بابت جو ارشادات کلام پاک میں ہیں وہ بیجد اہم ہیں۔ جو فرق کلام پاک اور تورات میں اس مسئلے میں ہے وہ در حقیقت انسانوں کے متعلق اسلامی عقائد کی ترجمانی کرتا ہے۔ کونیاتی قوتین انسان کی میلاد کی مخالف تھیں چونکه ان کو یہ خدشه تھا که انسان اپنے آزاد ارادے کا غلط استمال کرے گا اور اپنے معبود کو بھول جائے گا۔ یہ تحفه جس کو ہم آزاد ارادہ کہتے ہیں اور مخلوقات کو بھی دیا گیا تھا لیکن ان سب نے اس کے استعال ارادہ کہتے ہیں اور مخلوقات کو بھی دیا گیا تھا لیکن ان سب نے اس کے استعال معذرت چاہی، چونکه اس میں بے انتہا خطرات مضمر تھے ، لیکن انسان اس مقام کو پہنچ گیا جہاں فرشتے قدم رکھتے ہوئے گھبراتے تھے۔ مگر قدرت کے مقام کو پہنچ گیا جہاں فرشتے قدم رکھتے ہوئے گھبراتے تھے۔ مگر قدرت کے

کارخانے میں قانون کی خلاف ورزی ناسکن ہے۔ انسان کا ارتقائی سفر جو اس کو جبلت سے خرد کی طرف لے جاتا ہے خدائے تعالیٰ کے انسان کی صلاحیتوں پر کامل بھروسے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی نوع مقصود تھی جو علم کے ذریعے سے جہالت کے وسیع دریا کو پاٹ دے اور اپنی آزادی کے صحیح استعال سے اپنے آزاد ارادے کو خدا کی مرضی کے حوالے کردے '' آ۔

خلیفہ صاحب نے یہاں فرشتوں کے اعتراض کو جر انہوں نے میلاد آدم کے سلسلے میں کیا تھا تمثالی انشاء پر محمول فرمایا ہے۔ فرشتوں کو ورائے سلم ابعادی وجود تصور کیا جاسکتا ہے۔ اس صورت سے فرشتوں سے مراد کونی قوتیں بھی ھوسکتی ھیں۔ میں پہلے بھی اس امر کا ذکر کرچکا ھوں کہ انسان کے لئے تو تین ابعاد ھی ھیں لیکن اس سے اور زیادہ ابعاد نظریاتی طور پر سمکن ھیں اور وائٹ ھیڈ کا قول تو یہ ہے کہ سم ابعاد سمکن ھوسکتے ھیں۔ خلیفه صاحب نے فرشتوں کے لئے Cosmic forces کا لغظ استعمال کیا ہے اور ظاہر ہے کہ فرشتوں کا وجود ھمارے ابعادی تصور حیات سے ماوری ہے۔

قرآن حکیم کمتا ہے کہ و لو انشا نالجعلنا منکم ملائکتہ فی الارض یخلفون ۔
'' اگر هم مناسب سمجھتے تو تم هی کو فرشتے بنا کر اس زمین میں تمہارا جانشین نافذ کردیتے''۔ علامہ مشرق نے اس کی توجیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ''انسان کا اپنی موجودہ حالت سے جہتر مخلوق بننے کے متعلق قرآن عظیم میں ایک خفیف سا اشارہ ہے ۔ یہاں منکم کے الفاظ نہایت قابل لحاظ ہیں ''۔

ایک دور ایسا تها جب انسان اپنے ماحول سے بیگانه تها اور انسان اور اس کے ماحول میں باهمی افتراق تها ۔ اس وقت تک اس کی عقل جبلت تک عدود تهی اور اس نے آله خود کا استعال بہیں سیکھا تھا ۔ وہ اپنے ماحول سے خوفزدہ تھا اور اس ماحول سے اپنی زندگی کو محفوظ کرنے کی غرض سے وہ غاروں سے زیادہ باهر آنے کی همت نہیں کر سکتا تھا ۔ لیکن رفته رفته یه افتراق دور هونے لگا اور هراسانی کے بادل چھٹنے لگے ۔ اقبال نے اس سلسلے میں ایک نہایت بسیط رائے پیش کی ہے ۔ اس نظر نے کے مطابق یه امر لازمی نہیں که کلام باک میں جو ارشادات میلاد آدم کے متعلق هیں وہ انسان کی بہلی مرتبه دنیا میں موجودگی کی وضاحت کرتے هوں بلکه ان کا مقصد اس دور کی توجیه سے ہے جب که انسان اور اس کے ماحول میں باهمی انشقاق تھا ۔ موجودہ دور کا انسان ماحول پر قابو پانے کی کوشش میں منہمک ہے لیکن قدیمی ادوار میں انسان اس ماحول پر قابو پانے کی کوشش میں منہمک ہے لیکن قدیمی ادوار میں انسان اس

٦۔ ایضاً -

المشرقي، تذكره، ص ١٦

کرتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ وہ آپ ہی آپ مدنیت کے دور میں قدم رکھتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آزاد مرض کا انکشاف اقبال کے نظریہ کے مطابق انسان کو شجر ممنوعہ کی طرف لے گیا۔ تورات کے مطابق تقصیر کی مجمر مسرف حضرت حوا تھیں جنہوں نے ابلیس کے بہکانے اور ورغلانے سے حضرت آدم کو بھی اس تقصیر میں شامل کرلیا۔ قرآن میں صاف طور پر ارشاد موجود ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں اس تقصیر میں شامل تھے۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کا مقصد انسانی ممدن کی ایک ارتفائی منزل کی نشاندھی فرمانا ہے ، کہ قرآن کا مقصد انسانی ممدن کی ایک ارتفائی منزل کی نشاندھی فرمانا ہے ، مدنیت میں عورت اور مرد دونوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اس منزل سے اس عظیم دور کی ابتدا موقی ہے جس میں انسان خود اپنے اعال کا آپ ذمه دار ہے اور خود اس کو اپنا بار آپ اٹھانا ہے۔ یہی جلاوطنی ہے اور اسی جلاوطنی سے انسان اعلیٰ و ارفع مدارج پاسکتا ہے۔

خلیفہ صاحب اور اقبال دونوں هی کی یه رائے ہے که حضرت آدم سے مراد لازمی طور پر پہلے انسان نہیں ، بلکه اس انسان سے ہے جس نے خرد اور آزاد ارادہ کا پہلی مرتبه استعال کیا ۔ اقبال کہتے هیں که اس میں شک نہیں که حضرت آدم کو ابتدا میں ایک نہایت مشکل ماحول کا سامنا کرنا پڑا لیکن در حقیقت یه عقوبت حضرت آدم کو اپنی تقصیر کی بنا پر نہیں هوئی تهی بلکه آپ کے اور انسان کے آئندہ فائدے کی غرض سے دی گئی تھی ۔ اس کا مقصد شیطان کے اس فاسد منصوب کو ختم کرنا تھا جو وہ انسان کے خلاف اپنے ذهن میں کے اس فاسد منصوب کو ختم کرنا تھا جو وہ انسان کے خلاف اپنے ذهن میں رکھے هوئے تھا ۔ اقبال فرمانے هیں که ''انسان کی معدود خودی کی پرورش اور اس کی بالیدگی کے لئے مخالف ماحول درکار ہوتا ہے ۔ خودی جو کچھ تجربه حاصل کرتی ہے اس کے کئی راستے هیں اور اس کے ارتقا' و فروغ کا راز سعی' پیہم میں مضمر ہے اس سعی میں تقصیر اور غلطی دونوں کے عناصر شامل ہوتے هیں ۔ مضمر ہے اس سعی میں تقصیر اور غلطی دونوں کے عناصر شامل ہوتے هیں انسان کی جنانچه غلطی جس کو هم ایک ذهنی گناہ تصور کر سکتے هیں انسان کی تجرباتی تخلیق کا ایک لازم و ملزوم جزو ہے ک''۔

اس تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن میں وہ اسطوریاتی عنصر جو تورات و انجیل کے باب تخلیق میں پایا جاتا ہے نظر انداز کر دیا گیا ہے اور اس کی تاویل اس طرح کی گئی ہے کہ وہ ہارے ذہنی ابواب میں نہایت نطیف طور پر سا سکتا ہے۔ تورات میں کہا گیا ہے کہ خدا کو شام کے وقت حضرت آدم اور حضرت حوا کی اس تقصیر کا علم ہوا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ خالق ارض و ساکو عام واقعہ کے بعد ہوا اور اس پر ناراض دو کر اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکل دیا لیکن قرآن میں اس قسم کا کوئی اشارہ اور حضرت حوا کو جنت سے نکل دیا لیکن قرآن میں اس قسم کا کوئی اشارہ

Iqbal, Reconstruction of Religious Thought in Islam, p.120 - A

موجود نہیں جس سے خدا کا علم اس قدر محدود ظاہر ہو ۔

بهر حال قصه أدم و حواكي تشريح اقبال اور خليفه صاحب انساني ارتقا كي ابتدائی منزل کی طرف اشارت سے کرتے ہیں ۔ ان کے خیال میں آدم سے مراد کوئی واحد فرد یا بشر نہیں ہے بلکہ نوع انسانی مراد ہے۔ تقصیر کا مشہور واقعه انفرادی ارادہ کے استعال کی طرف اشارہ ہے ۔ خداکا قصور معاف کرنا اور انسان کو اپنی مرضی سے یا خدا کی دی هوئی هدایت کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے روانہ کرنے سے مراد انسانی نوع کے ارتقا' کی اس منزلکا آغاز ہے جہاں سے تہذیب و ممدن کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس تاویل کو ارتقا ُ اور مذہب کے اندر موافقت پیدا کرنے کی ایک کوشش هی کما جا سکتا ہے - حال هی میں ایک اور کوشش ہوئی ہے جو میرے خیال میں حیاتیاتی ارتقا اور ترانی ارشادات میں بہتر موافقت بیدا کرتی ہے ۔ یہ نئی کوشش سبط نبی نقوی صاحب نے کی ہے جس کے مطابق اَدم سے مراد نوع انسانی نہیں ٹھمرتی بلکه پہلے واحد انسان تهمری هیں <sup>و</sup> قرآنکا به تصور کهآدم و حوا بہلر انوا: انسانی هیں نقوی صاحب کے نظریے کے مطابق حیاتیاتی ارتقا کے تصور کے عین موافق ہے۔ نتوی صاحب حے اس نظریہ سے قرآن عظیم کے اس ارشادی بھی کہ انسان کو خدا نے نفس واحد سے پیدا کیا ہے ، تائید هو جاتی ہے ۔ نقوی صاحب کمتے هیں که تقاب ایک حیاتی قانون ہے اور ہو سکتا ہے کہ حضرت ادم کی تخلیق ایک ایسے حیوان سے ہوئی ہو جو انسان سے کمتر ہو اور قرآن کے '' نفس واحد '' سے وہی مراد هو۔ اگر اس نظریے کو مان لیا جائے تو حضرت آدم کی وہ تمثیلی حیثیت جو خلیفہ صاحب اور اقبال نے تعین کی ہے باق نہیں رہتی اور آپ کو پہلا انسان تصور کیا جا سکتا ہے۔

خلیفہ صاحب اپنے تصور ارتقا میں واضح کرتے ہیں کہ انسان کے مدنی ارتقا کے بارے میں بھی قرآن کے بیانات میں اہم علمی خزانے پوشیدہ ہیں۔ طوفان نوح ایک اہم سمدنی منزل کی نشاندھی کرتا ہے۔ گارڈن چائلڈ Gordon) کہتا ہے کہ طوفان نوح کا جو ذکر قدیم عہد نامہ میں مذکور ہے وہ ''شاعرانہ ہے اور اس کی بنیاد حقیقت پسندی پر کم ہے '''۔ تاہم طوفانی مطروحات (Flood deposits) عراق کے مختلف مقامات میں پائے گئے ہیں جن میں اور دارچ' شروپک اور کشقابل ذکر میں۔ میں ہیں ایریدو کے مقام پر سب

Sibti Nabi Naqvi, "Quranic Cosmology," lqbal Review, - 9 October 1965.

V. Gordon Childe, New Light on the Most Ancient East, -1. pp.10-11.

سے قدیم مندر جس کو طوفان نوح سے قبل کا تصور کیا جاتا ہے دریافت ہوا ہے ـ

یه بحث که طوفان نوح عالمی تها با محدود ایک ایسی بحث ہے کہ جس کے لئے مختلف تاریخی و بشریاتی شہادتیں درکار ہیں جو فیالوقت ہمارے پاس نہیں ہیں ۔کلام پاک میں جوکچھ مذکور ہے اس سے ظاہر ہوتا ہےکہ حضرت نوح کی قوم نے آپ کے پیغام کو ماننے سے ہی قطعاً انکار کر دیا۔ اس کا یہ مطلب هوا که حضرت نوح جو اخلاق روایات اپنی قومکی سرشت میں داخل کرنا چاہتے تھے اس میں آپ کو ناکامیابی کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ جب حضرت نوح کو بشارت دی گئی که آپ اور دیگر مخصوص بندے طوفان کی زد سے محفوظ رہینگرے تو آپ نے خدا سے کہاکہ آپ کی قوم کا نیست و نابود ہو جانا ہی بہتر ہے ۔ اس لحاظ سے خواہ طوفان عالمی تھا یا محدود ، وہ انسان کو ایک ارتقائی منزل پر لے جانے کا پیش خیمہ ضرور تھا ۔ حضرت نوحکا كشتى بنانا هي انساني ترقى كى ايك دليل هـ سوره المومنون ميں جو واقعه مذكور ہے اس سے کلام پاک کے ان ارشادات کی توجیہ ہو جاتی ہے جہاں فرمایا گیا ہے کہ جو قوم اپنے آپ میں ترقی کی طرف گامزن ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس کا تباہ ہو جانا ایک لازمی امر ہے ۔ حضرت نوح کی قوم نے یہی کیا اور جب تباهی کی طرف رخت سفر بانده لیا تو وه لازمی طور در تباهی کی سزاوار ہوگئی ۔

خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ سمدنی ارتعا کی دوسری منزل کی نشاندھی قرآن شریف حضرت ابراہیم کے واقعات سے کرتا ہے ۔ حضرت ابراہیم کی بعثت ایسے دور میں ہوئی تھی جب کہ مظاہر پرستی نے آلہ پرستی کو کم و پیش بالکل ختم کر دیا تھا ۔ اس آلہ پرستی میں قربانی کے رسوم اور عمل عبادت گذاری اور نذر و نیاز کا لازمی جزو بن چکے تھے ۔ چنانچہ دوشیزاؤں اور بے گناہ بچوں کو دیوتاؤں کی بھینٹے چڑھایا جاتا تھا۔ خلیفہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے بچے کی قربانی کو جانور کی قربانی سے بدل کر ثقافت میں ایک عظیم الشان انقلاب کی بنیاد ڈالی ہے ۔ اور وہ یہ کہ محبوب حقیقی انسانوں سے عظیم الشان انقلاب کی بنیاد ڈالی ہے ۔ اور وہ یہ کہ محبوب حقیقی انسانوں سے علمگیر دور میں حضرت ابراہیم کا بیان ایک نئے مذھبی ارتقا کی ترجانی کرتا ہے علمگیر دور میں حضرت ابراہیم کا بیان ایک نئے مذھبی شعورکا اصلی عنصر بن گئی۔ نبوت علمی وحدت الہی کے ساتھ رحمت الہی مذھبی شعورکا اصلی عنصر بن گئی۔ نبوت کے حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیا آئے وہ دین ابراہمی ھی سے موسوم ہوئے ۔ خانچہ آپ کے بعد جتنے انبیا آئے وہ دین ابراہمی ھی سے موسوم ہوئے ۔ خضرت ابراہیم کی آزمائش کے سلسلے میں خلیفہ صاحب فرمائے ہیں کہ جس حضرت ابراہیم کی آزمائش کے سلسلے میں خلیفہ صاحب فرمائے ہیں کہ جس حضرت ابراہیم کی آزمائش کے سلسلے میں خلیفہ صاحب فرمائے ہیں کہ جس حضرت ابراہیم کی آزمائش کے سلسلے میں خلیفہ صاحب فرمائے ہیں کہ جس حضرت ابراہیم کی آزمائش کے سلسلے میں خلیفہ صاحب فرمائے ہیں کہ جس حضرت ابراہیم کی آزمائش کے سلسلے میں خلیفہ صاحب فرمائے ہیں کہ جس

تھا جس میں انسانی ربانی کا شائبہ موجود تھا اور خدائے تعالیٰ اس قدر سنگین فرمان کبھی اپنے پسندیدہ بندے کو نہیں دے سکتا کہ وہ اپنے ایک اسقدر عزیزیئے کو قربانی کی بھینٹ چڑھادے۔ حضرت ابراھیم نے جو ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ یعیناً آپ کی عظمت کی شہادت دیتا ہے۔ ویسے غور سے دیکھا جائے تو یہ بھی خدائے تعالیٰ کی ودیعت تھی ورنہ بے شار انسان سورج کو غروب ھوئے ھوئے دیکھ چکے ھوں گے لیکن کتنوں کو خدا کی عظمت کا اعتراف اس حقیقت سے دیکھ چکے ھوں گے لیکن کتنوں کو خدا کی عظمت کا اعتراف اس حقیقت سے فوا تھا ؟ حضرت ابراھیم ایک نبی کی حیثیت سے خدائے تعالیٰ کا پیغام بنی نوع انسان کے لئے لائے تھے ورنہ یوں تو جہت سے مفکرین گذرہے ھیں جنہوں نوع انسان کے لئے لائے تھے ورنہ یوں تو جہت سے مفکرین گذرہے ھیں جنہوں کے خدا کے وجود پر شہادت دی ہے۔ مگر خالق کا ایک مبہم سا تصور ھی کافی نہیں ہے۔ ایک پیغمس کو تو خدا کی راہ میں ھر قسم کی صعوبت سے نبرد کونی نہیں ہے۔ ایک پیغمس کو تو خدا کی راہ میں ھر قسم کی صعوبت سے نبرد کونی وجہ ہے کہ حضرت ابراھیم کو نبیوں میں اس قدر افضل مقام حاصل ہے۔

خلیفه صاحب نے اس ضمن میں جو سذ کورہ زاویه ' نظر اختیار کیا وہ ان کے اس نظرے پر مبنی ہے جس میں خداکی خصوصیات میں رحمت کو وہ سب سے افضل درجه دیتے ہیں ۔ چنانچه خلیفه صاحب یه تصور کرنے کو تیار هی نہیں هیں که خدا حضرت ابراهیم کو اس قدر سخت حکمدے سکتا تھا ۔ خلیفه صاحب اسی باب میں ینگ (Jang) کے اجتماعی لا شعور (Collective Unconsious) کا حواله دیتے ہوئے فرمانے ہیں که حضرت ابراهیم کا وجدان ایک ایسی ارتقائی حیثیت کا حامل تھا جو آپ کو انبیا میں ایک نهایت خاص اور ممتاز مقام تک لے جاتا ہے ۔ مگر دوسرے نظرے سے دیکھا جائے تو یه بھی خدا کی بے پایان رحمت تھی که حضرت ابراهیم نے اس کا فرمان بھی پورا کیا اور حضرت اساعیل کو آنچ تک نه آئی ۔

مشہور عبرانی فلسفی مارٹن بیوبر (Martin Buber ) اس ضمن میں رقمطراز فے که اگاممنون ( Agamemnon ) جو یونانی اسطوریات ، ادبیات اور ڈراماؤں میں ایک خاص درجه رکھتا ہے ، اپنی بیٹی آفی جینیا ( lphigenia ) کو اپنے ملک کے لئے قربان کرنے کوتیار ہوجاتا ہے ۔ اس کے بر عکس حضرت ابراھیم جو '' ایان کے سپه سالار '' تھے اس منزل کو پار کر لیتے ہیں ۔ کر کے گارڈ (Kierkegaard) حضرت ابراھیم کے متعلق کہتا ہے که '' ایان کا سپه سالار اپنے آپ کو اس دنیا میں اکیلا پاتا ہے ۔ جو کچھ وسائل اس کے پاس ہیں وہ اس کے اپنے ہیں اور یہی امر انتہائی خوفزدہ ماحول پیدا کر دیتا ہے ۔ ''اا

سينك پال انسانوں كو دو اقسام ميں تقسيم كرتے هيں : ايك تو معمولي

انسان اور دوسرا روحانی فرد (Pneumatic man) جس کو خدا ایک روحانی قوت عطا کر دیتا ہے گو کہ بظاہر وہ اور انسانوں کی طرح ایک انسان ہوتا ہے۔ سطور بالا میں میں نے خلیفہ صاحب سے اختلاف کیا ہے لیکن خلیفہ صاحب یه فرمانے میں قطعاً حق بجانب ہیں کہ چوپایوںکی قربانی بذاتخود ارتقائے انسانی كى ايك زبردست شهادت پيش كرتي ہے - اس سے ظاهر هوتا مے كه انسان رفته رفتہ اپنے آپکو توہاتکے سلاسل سے آزادکرا رہا تھا۔ آگے چلکرخلیفہصاحب فرماتے هيں: ''يه حضرت ابراهيم کے وجدانی مذهب کی تکميل تھی که قرآن حکیم کے ارشادات میں آنحضرت صلی اللہ وعلیہ وسلم فرماتے ہیں کہ أب حضرت ابراہيم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اہل ہودکی خواہش تھی که آپ ان کے اصولوں پر چلیں اور عیسائی خواہشمند تھے کہ آپ ان کے اصولوں یعنی تثلیث، اصل گناہ اور توبه کو اپنائیں - کلام پاک نے اُنحضرت کو هر دفعه مخاطب کیا : اے رسول! ان سے کہدے کہ تو ابراہیم کا پیرو ہے جو نہ یہودی تھا اور نہ عیسائی۔ عبرانیت اور عیسائیت دونوں نے حضرت ابراہیم کی وحدت کو ایک غلط شکل دے دی تھی اور تام جلیل القدر اسرائیلی انبیا کا هنان اسرائیل کی زیاد تیوں کے خلاف احتجاج کرتے رہے ، چونکہ اس رجعت پسندی نے مذہب کو اخلاق سے جدا کر دیا تھا ۱۲ ،، مگر بہر حال میلادادم سےاس دور تک انسان بے شار ایسے ادوار سے گذر چکا ہے جن میں کچھ اس کے لئے تاریک تھے ، لیکن مجموعی طور پر وہ ارتقاء کی طرف مائل رہا ہے۔ اسی ترقی اور فروغ کے بارے میں مولانا روسی فرساتے ہیں :

هفت صد هفتاد قالب دیده ام همچو سبزه بارها روئیده ام

خلیفه صاحب واضع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا ویسے ویسے نبیوں کا بعث ہونا بھی کہ ہوتا گیا ۔ مثلاً یہ کہ حضرت نوح کے بعد حضرت صالح اور حضرت ہود سبعوث کئے گئے ۔ قوم لوط پر بھی اس لئے تباہی آئی کہ وہ حیاتیاتی قوانین سے کھلی خلاف ورزی پر اتر آئے تھے اور اس سے افزائش نسل خطرے میں پڑگئی تھی ۔ حضرت سلیان کے بعد نبیوں کی تعداد کم ہونا شروع ہوگئی حتیل کہ حضرت عیسی اور رسول اکرم کے درمیان . ۵۵ سال کا فرق ہے ۔ لیکن حضرت داؤد، حضرت سلیان اور حضرت دانیال کے درمیان اتنا فرق نہیں ہے ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے جیسے انسان ترقی کی طرف راستہ اختیار کرنے لگا، مواصلات بہتر ہوتے گئے اور قوموں کے مابین کی طرف راستہ اختیار کرنے لگا، مواصلات بہتر ہوتے گئے اور قوموں کے مابین آمد و رفت کے وسائل بہتر ہوتے گئے ، نبیوں کے پیغامات بھی مختلف اقوام تک زیادہ موثر طریقے سے پہنچتے رہے۔ حضرت نوح سے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیل

Khalifa A. Hakim, " Evolution. " - 17

کے زمانے تک صورت یہ رھی کہ پیغامات یا تو اکثر یکسر فراموش کر دئے جاتے تھے یا ان کو غلط روایات میں تبدیل کر دیا جاتا تھا۔ خلیفہ صاحب کے بقول ان سب حالات کے بیش نظر ھم یہ امر استنباط کر سکتے ھیں کہ جیسے جیسے انسان ترق کرتا گیا ، نبیوں کا ظاهر ھونا بھی کم ھوتا گیا۔ انعضرت کے مبعوث ھونے تک یہ سلسلہ ارتقا کی طرف مائل تھا لیکن حضور سرورکائنات نے اس سلسلہ انبیا کو پایہ تکمیل تک چنچا دیا۔ اللہ تعالی کے جو کچھ احکامات کلام پاک میں مذکور ھیں اس ارتقائی منزل کی تائید کرتے ھیں۔ اس سے ظاھر ھوتا ہے کہ انعضرت کے زمانے میں انسان ترق اور ارتقا کی ایسی نہج پر چہنچ گیا تھا کہ وہ مستقبل کی منازل خود تعین کر سکتا تھا اور اللہ تعالی کے مزید احکامات کی ضرورت اس کو قرآن حکم کے بعد نہ رھی۔ اس طرح سے حضور اکرم نے نبیوں کے پیغامات کو اور احکامات اللہی کو کلام پاک کے حضور اکرم نے نبیوں کے پیغامات کو اور احکامات اللہی کو کلام پاک کے ذریعہ سے پایہ تکمیل تک پھونچا دیا۔

## ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم

#### محمد عبدانته قريشي

ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم همارے قرب و جوار کے رهنے والے تھے۔ ان کا نام تو بچپن هی سے کانوں میں پڑ رها تھا، ان کو دور دور سے دیکھنے کے مواقع بھی اکثر ملتے رهتے تھے، کبھی مشاعروں میں، کبھی ادبی مجلسوں میں، مگر ان سے براہ راست تعارف کی سعادت اسی وقت میسر آئی جب سہم اسم میں حکومت کشمیر نے ان کی خدمات حضور نظام دکن سے سر امر سنگھ ڈگری کالج کے پرنسپل کے عہدے کے لئے مستعار لے لیں۔ میں چونکہ هر سال کشمیر جایا کرتا اور وهاں کی علمی و ادبی سرگرمیوں میں حصہ لیا کرتا تھا، اس لئے یہ مکن نه تھا که خلیفه صاحب سے ملاقات نه هو۔ ملاقات هوئی اور پہلے دن جس خلوص اور خندہ پیشانی سے پیش آئے آخر دم تک اسی طرح ملتے رہے۔ میری کم علمی اور اپنی فضیلت کا احساس انہوں نے کبھی نہیں هونے دیا۔ میری کم علمی اور اپنی فضیلت کا احساس انہوں نے کبھی نہیں هونے دیا۔ میری نے ان کی صدارت میں کئی مقالے سرینگر میں پڑھے اور ان کے وسیع ذخیرہ میں بڑھے اور ان کے وسیع ذخیرہ میں سے همیشہ فائدہ اٹھایا۔

خلیفہ صاحب سے سب سے طویل ملاقات ۱۹۳۹ کی سردیوں میں جموں میں جموں میں جموں میں جموں میں جموں میں جو قبی جب وہ ترقی کر کے سر رشتہ تعلیات کے ڈائر کئر ہوچکے تھے۔ تقریب یوں پیدا ہوئی کہ منشی محمد الدین فوق مدیر اخبار کشمیری لا ہور ، جو کشمیر کم متعلق متعدد کتابیں لکھ چکے تھے ( جن میں تاریخ کشمیر ، کشمیر بہت سشہور ہیں تاریخ بڈ شاھی، تاریخ اقوام پونچھ اور تاریخ اقوام کشمیر بہت سشہور ہیں ) اپنی تصنیف تاریخ اقوام کشمیر کی تیسری جلد مرتب کر رہے تھے کہ م استمبر کی ایک تصنیف تاریخ اقوام کشمیر کی ایک سال گی لگاتار محنت سے یہ کتاب مکمل جلد کی کرکے مرحوم کی پہلی برسی کے موقعہ پر م استمبر ہیں اور کو شائع کردی ۔

اس کتاب میں کشمیری مسلانوں، کشمیری پنڈتوں اور دوسرے خاندانوں کے علاوہ جو کشمیر میں رهتے تھے، ان کشمیری خاندانوں کا ذکر بھی ہے جو کشمیرسے نقل مکانی کرکے دوسری جگه آباد هوگئے تھے۔ مقصد یه دکھاناتھا که کشمیر کی مختلف قوموں نے ملک کی سیاسی، مذهبی، تعدنی، معاشری ، علمی اور اقتصادی زندگی میں کیا انقلابات پیدا کئے اور اس میں هر نسل اور قوم کا کتنا حصه ہے۔

اس سلسلے میں مجھے ڈار خاندان کی شاخ لاھور اور سرینگر کا ذکر بھی کرنا تھا۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم چونکہ اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس لئے ان کے حالات معلوم کرنے کے لئے میں ان کی خدمت میں حاضر ھوا اور ان سے ضروری معلومات حاصل کیں۔ باتوں باتوں میں کئی دیگر مسائل بھی زیر بحث آئے، لطیفے بھی ھوئے اور میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت ھی وسیع المعلومات شخصیت تھے، ذھن رسا تھا اور علم مستحضر، بہت جلد بات کی تد تک چہنچ جاتے اور کوئی نه کوئی نیا نکته نکال لائے تھے۔ ان کے منه سے پھول جھڑئے جاتے اور کوئی نه کوئی نیا نکته نکال لائے تھے۔ ان کے منه سے پھول جھڑئے تھے۔ باتوں میں گلوں کی خوشبو تھی۔ مشکل سے مشکل مسئلے پر بھی سادہ الفاظ میں اس شان سے گفتگو کرتے تھے کہ مخاطب قائل ھوجاتا تھا۔

ذیل کی سطور اسی ملاقات کی یادگار ہیں ۔ میں نے سیدھے سبھاؤ ان کے حالات لکھنے پر ہی اکتفاکیا ہے ، ان پھول جھڑیوں کو چھوڑ دیا ہے جو قدم قدم پر چھوٹتی رہیں ۔

خلیفه عبدالحکیم ۱۲ جولائی ۱۸۹۳ کو لاهور میں پیدا هوئے - طبیعت بچہن هی سے شعر و شاعری کی طرف مائل تھی۔ اس کے باوجود اپنے هم جاعتوں میں همیشه اول رهتے تھے ۔ ۱۹۱۰ میں اسلامیه هائی اسکول شیرانواله دروازه سے انٹرنس کا امتحان درجه اول میں پاس کیا ۔ اسی زمانے میں آپ کی پہلی نظم کشمیری میگزین لاهور میں شائع هوئی ۔

اعلیٰ تعلیم کے لئے آپ علی گڑھ کالج میں داخل ہوئے جہاں ایف - اےکا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا اور فالبدیہ تقریری مقابلوں میں اول آکر انعام بھی حاصل کیا ۔

ا ۱۹۱۶ کے وسط میں آپ سینٹ اسٹیفن کالج دھلی میں داخل ہوئے جہاں سے ۱۹۱۵ میں بی - اے کی ڈگری حاصل کی اور پنجاب یونیورسٹی میں اول آکر فلسفه کا ریکارڈ قائم کیا ۔ (سر) میاں فضل حسین مرحوم ان دنوں اسلامیه کالج کمیٹی لاہورکے سکریٹری اور خواجه جال الدین بی اے انسپکٹر مدارس کشمیر تھے - اول الذکر نے آپ کو کالج میں پروفیسر کا عہدہ پیش کیا اور موخرالذکر نے کہا کہ شیخ مقبول حسین صاحب ریونیو منسٹر کشمیر آپ کو اپنے دفتر کا سپرنٹنڈنٹ بنانا چاھتے ھیں مگر آپ نے علمی زندگی کو ترجیح دی اور دوسرا عہدہ قبول نہ کیا ۔

اہمی دنوں گلمرگ میں عیدکا چاند دیکھ کر آپ نے '' علال عید '' ایک نظم لکھی جو روزنامہ زمیندار میں چھپی۔ مولانا محمد علی جوھر مرحوم اس وقت چھندواڑہ میں نظر بند تھے۔نظم دیکھ کرپھڑکاٹھےاور یہ شعر توورد زباں کر لیا:

دل کی جمعیت سے لطف ساز بھی اور سوز بھی اُہرو ملت کی ہو تو عیمہ بھی نوروز بھی بی ۔ اے میں اول آنے پر تعلیمی وظیفہ کے علاوہ مہاراجہ قاسم بازار کا اسلامی ملا ۔ ۱۹۱۷ میں ایم ۔ اے پاس کیا اور یونی ورسٹی بھر میں اول آئے ۔ اسی سال لاهور کے لاء کالج میں داخل هوئے اور ساتھ هی ساتھ خواجہ احد شاہ کے انگریزی اخبار '' پنجاب آبزرور '' کی ادارت بھی کرتے رہے ۔ اس اخبار کی بے لاگ تنقیدوں سے متاثر هوکر حکومت کے محکمہ احتساب نے سرمائیکل اوڈواٹر کے اشارہ پر اس اخبار کی ضانت ضبط کرلی ۔

وکالت کا امتحان پاس کیا هی تهاکه عثانیه یونیورسٹی حیدرآباد دکن نے آپ کو فلسفه کی پرونیسری پیش کی - چنانحه ۱۹۱۹ میں آپ حیدرآباد دکن تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت میر عثبان علی خال نے آپکی خدمات سے خوش هو کر آپ کو ولایت جانے کا ارشاد فرمایا - ۱۹۲۹ میں آپ اپنے چھوٹے بھائی عبدالغنی ، اپنی اهلیه اور خورد سال بچه عارف اور اپنے بہنوئی ڈاکٹر عظاءاتته بٹ ایم بی بی ایس ایم ۔ ڈی (برلن) کے همراه یورپ روانه هوئے ۔ وهاں تین سال رهے - جرمنی اور انگلستان کی نامور یونیورسٹیوں فزائی برگ، هائیڈل برگ اور کیمبرج میں آپ نے فلسفہ کی تکمیل کی اور ۱۹۲۵ میں ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری لے کر واپس آئے ۔

سہ ، میں جب سر امر سنگھ ڈگری کالج سرینگر کے پرنسپل کی آسامی خالی ہوئی تو حکومت کشمیر نے حضور نظام نے آپ کی خدمات مستعار لے کر آپ کو موقعہ دیا کہ آپ اپنے آبائی وطن کی تعلیمی خدمات انجام دیں ۔ اس کے بعد آپ ڈائر کٹر سر رشتہ تعلیمات جموں و کشمیر کے جلیل القدر عمدے پر فائز ہوئے ۔

کشمیر میں آپ درجه اول کے اسٹیٹ سبجکٹ بھی قرار دئے گئے اور زمیندار بھی ۔ آبائی زمینداری تو آپ کے دادا رمضان ڈار (وفات ۱۸۸۱) کے دیگر اقارب کے پاس رھی لیکن آپ نے نسیم باغ میں ذاتی جائداد پیدا کر کے باغ کے کنارے ایک بنگله تعمیر کرایا تاکه باقی ماندہ زندگی کے لئے اسی مقام کو مستقر بنائیں ۔ یہ وعی نسیم باغ ہے جس کے متعلق جسٹس میاں محمد شاھدین مرحوم نے یہ شعر کہا ہے :

جَی چاہتا ہے ہو مرا مسکن نسیم باغ مر جائیے تو ڈل کے کنارے مزار ہو مگر ۱۹۳۷ میں ملک تقسیم ہو گیا اور آپ کو وہاں رہنا نصیب نه ہو سکا - سب کچھ وہیں چھوڑ کر با دل ناخواستہ لاہور آنا پڑا ۔

آپ انگریزی اور اردوکی متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کا فلسفیانہ اردوکلام بھی ملک میں ہے حد مقبول رہاہے۔ اردو نظم میں گیتاکا ترجمہ بھی کیا ہے جو زیور طبع سے آراستہ ہوکر اہل علم کے ہاتھوں میں چنچ چکا ہے۔ چند نظمیں نمونے کے طور پر یہاں پیشکی جاتی ہیں۔ ان سے آپ کے تخیل کی بلندی اور قادرالکلامی کا کچھ کچھ اندازہ ہو سکےگا۔ ابتدا میں آپ اپناکلام

اقبال کو دکھانے اور ان سے مشورہ لیتے تھے ۔

زمانه طالب علمی ایک غزل دیکھئے جسپر اقبال نے لکھا: ''برخوردار! تخیل کو بے عنان ہونے سے بچانا چاہئے ،، ۔ دیکھئے کس مشکل زمین میں کیا کیا گاریزیاں کی ہیں :

سب برگ و بار سبز هیں اور شاخسار سبز

یعنی که نغمه سبز ہے اور ساڑ و تار سبز

مانند سایه نقش قدم کے نشان میں

جادہ کے خط کو دیکھ سر راہ گذار سبز

هر چيز زيب تن هے کئے حله بہشت

میدان و کوهسار یمین و یسار سبز

هر نخل سبز، سبز زمین پر ہے جھومتا

گویا ہے اسپ سبزہ کے اوپر سوار سبز

ممکن ہے پڑگئی ہو تن مردہ میں بھی جان

جوش نمو میں ہے رگ سنگ مزار سبز

سبزے سے ہے جو خاک کا عنصر بدل گیا

ہے توسن نسیم سے اٹھتا غبار سبز

ع توسن

اس میں ہے حسن شاہد قدرت چھپا ہوا

گویا که هے نقاب رخ پرده دار سبز

دنیا کا ذرہ ذرہ شہیدوں کی خاک ہے

شاید قبا انہیں کی ہے یه یادگار سبز

جس جا په دخل آب ہے سبزہ کی ہے نمود

کیونکر هر ایک شعر نه هو آبدار سبز

خامه تها چوب خشک جو محو بیان هوا

ذکر بہار سے ہوا پھر ایک بار سبز

( + )

وهی دیده ور اور اهل نظر ہے جو پتھر کے اندر شرر دیکھتا ہے ملے هیں جو مثی میں ناچیز دانے وہ ان میں شجر اور ثمر دیکھتا ہے تو پھولیں میں بس رنگ و ہو هی کاطالب وہ کلیوں کا زخم جگر دیکھتا ہے اشارے سمجھتا ہے هر برگ گل کے رموز آشنا کچھ ادهر دیکھتا ہے نگاهوں کو جس تک نہیں ہے رسائی وہ هر شے میں اس کا اثر دیکھتا ہے تجھے چشم ہے نم سے دکھتا نہیں ہے وہ جو حسن با چشم تر دیکھتا ہے سمجھتا ہے تو جس کو شبنم کا قطرہ وہ اس میں ضیائے گہر دیکھتا ہے سمجھتا ہے تو جس کو شبنم کا قطرہ وہ اس میں ضیائے گہر دیکھتا ہے

#### ھنر میں بھی کرتا ہے تو عیب چینی وہ عیبوں کے اندر ھنر دیکھتا ہے ( + )

اس نظم کو اقبال نے بہت پسند کیا اور جب آغا حشر کاشمیری تک اس کی گونج پہنچی تو آپ نے خلیفه صاحب سے فرمایا: " یه اشعار میرے دماغ میں گونجتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ اس زمین میں کچھ کہنے کی کوشش کی تھی لیکن افسوس کہ اس بایہ کے اشعار نہ نکل سکے۔ اس سے بڑھ کر تمہیں اور کیا داد دوں ؟"

کون کمتا ہے تجھے دیدہ تر پیداکر بارش تیر حوادث میں جگر پیدا کر كرم رو هو كه جهان نقش قدم هو تيرا اس كفخاكمين بهي برق كے پر پيداكر تو اگر چاہے کہ گم ہو شب تاریک تری سینہ ' چاک به انداز سحر پیدا کر قطرہ أغوش تلاطم ميں كہر بنتا ہے أبرو چاہے تو طوفان ميں كہر پيدا كر خواہش تین کو ہے قوت بازو کی بھی شرط آرزو تاج کی ہے تجھ کو تو سرپیدا کر تین هستی کے لئے سنگ فساں ھے پیکار

راہ ایمن ہے تو خود اس میں خطر پیدا کر زندگی اور وقت

طرز زیست سے اس کو ماپ اس کو نه ماه وسال سے گن پھول حسین ہے پر کم سن یه اعجاز بھی ہے ممکن کام ہے ہستی کا ضامن جو انسان کے ہیں محسن ابد پیوند

خضر کی عمر سے ہے بہتر ہمت و خوبی کا اک دن کی ہے عمر دراز صدی په بهاری اک ساعت دل تخلیق سے ہے زندہ وقت ہے دولت بیش بہا انسان ہے اس کا خازن کرے حفاظت تو ہے امیں اور گنواوے تو خائن ان کا جینا کے وقت کا دشمن ہے کافر وقت کا عاشق ہے سومن کا وقت کہتر ہیں اس کو موسن

## علامه اقبال سے میری ملاقات خلیفه عبدالحکیم

میں لاہور کے ایک مدرسےمیں ابھی ابجد خوان تھا کہ اقبال کا نام کانوں میں پڑنے لگا۔ انجمن حایت اسلام کے سالانہ جلسے میں دور دور سے واعظ اور شاعر ، خطیب اور لیڈر جمع ہوتے تھے ۔ مولانا نذیر احمد جیسے ادیب اور خطیب اور مولانا حالی جیسے شاعر وهان قوم کو رلائے ، شرمائے اور گرمائے تهر\_ اقبال اس وقت گورنمنٹ کالج لاهور میں پروفیسر تھے۔ وہ اس وقت نوجوان ہوں گے لیکن ہم اپنی کم عمری کی وجہ سے پچیس برس کے شخص کو بھی بزرگ سمجھتے تھے۔ اقبال وھاں بڑی بڑی طویل دس دس بارہ بارہ بندوں کی نظمیں ایک خاص لے میں پڑھتے تھے جو بڑی پر سوز اور درد انگیز ہوتی تھیں۔ اقبال کی شاعری کا سکہ سب سے پہلے بہیں پر بیٹھا اور چند سال میں سب کو محسوس ہونے لگا کہ ایک نیا ستارہ شاعری کے افق پر ابھرا ہے جس کے اندر یہ ممکنات معلوم ہونے ہیں کہ وہ آگے چل کر صہتاب و آفتاب بن جائے ۔ اسی زمانہ میں اور غالباً حایت اسلام کے ایک جلسے ہی میں علامہ شبلی نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ جب حالی اور آزاد کی کرسیاں خالی ہوں گی تو لوگ اقبال کو ڈھونڈیں گے۔ اس ژمانے میں ان سے میری ذاتی ملاقات بعید از قیاس بات تھی۔ ولایت جانے سے قبل اور واپسی کے کئی سال بعد تک اقبال انجمن حایت اسلام میں نظمیں سناتے رہے ۔ میں نے پورا 'شکوہ' اور ' شمع و شاعر ' انھیں جلسوں میں ان کی زبان فیض ترجان سے سنا ہے ۔ ' شمع و شاعر ' انہوں نے اپنی پر سوز لے میں پڑھی اور ' شکوہ ' بغیر لے کے بڑے برجوش اور موثر انداز میں۔ لوگ ان کی لے کے دلدادہ تھے' شور مچانا شروع کیا کہ لے سے پڑھٹے ۔ انہوں نے کہا کہ لے سے پڑھنے کی نظم نہیں ہے ۔ اس پر ایک بد ذوق وکیل بولے کہ گر لے سے پڑھیں تو میں ایک کثیر رقم انجمن کو چندمے میں دوں گا۔ اس پر اقبال کو غصہ آگیا اور اس شخص کو ڈانٹ دیا کہ تم کو نہیں معلوم کس قسم کے اشعار لے سے پڑھنے چاھئیں اور کس قسم کے سادہ اور موثر طریقے سے ، موسیقی ہر کلام کے لئے موزوں نہیں ہوتی - یہ دور گذر گیا ۔ اقبال ولایت سے واپسی پر بیرسٹری کرتے تھے، شاعری کم کرتے تھے الیکن لوگ ان کی شاعری کے گرویدہ ہو چکے تھے ۔ کبھی کبھار ان کی کوئی نظم شائع ہوتی تھی تو ارباب ذوق کو محسوس هوتا تھا کہ ایک بڑی نعمت اُسان سے نازل هوئی ہے۔ ابھی تک اقبال کو پوری طرح یه اجساس نہیں تھا کہ میں شاعری سے کیا عظیم الشان کام لے سکتا ہوں اور شاید کسی قدر اس خیال کا اثر باتی تھا جو انھوں نے یورپ کے قیام کے دوران میں اپنے رفیق عبدالقادر کے سامنے ظاہر کیا تھا کہ شاعری کے ذوق نے ہاری قوم میں سے جوش عمل کو زائل کردیا ہے ' اس لئے ارادہ ہے کہ شاعری ترکی کردوں ۔

مدیر مخزن سے کوئی اقبال جاکے میرا پیام کمدے جو کام کچھکر رھی ھیں قومیں انھیں مذاق سخن نمیں ہے

اقبال کے بیرسٹر بننے کی کوشش میں ایک بڑا افسوسناک حادثه سمجھتا هوں۔ اس فن سے ان کو کوئی خاص لگاؤ میں تھا لیکن انھوں نے یہ پیشہ دو وجوہ سے اختیار کیا تھا۔ ایک تو پیٹ بالنے کے لئے اور دوسرے اس لئے که اس میں ملازمت کے مقابلے میں انسان زیادہ اُزاد ہوتا ہے ۔ اُزاد ان معنوں میں که وکیل حکومت کا ملازم نہیں ہوتا اور مقدمه لینا یا نه لینا بھی اپنے اختیار کی بات ہے۔ لیکن غم روزگار همارے ملک میں اهل کال کو پوری طرح اُزاد نہیں ہونے دیتا ۔ علامه خود هی فرماتے هیں:

وہ چیز نام ہے دنیا میں جس کا آزادی سنی ضرور ہے دیکھی کہیں نہیں میں ہے

میں نے ایک روز عرض کیا : ڈاکٹر صاحب! یه وکالت کا پیشه دنیا داری كا نچوڑ هے \_ حرص ، هوس ، بغض ، ظلم ، جهوث ، بهتان \_ عدالتوں كى فضا اس تمام شیطنت سے لبریز ہوتی ہے، اس میں انسانوں کے ادنیل ترین جذبات کی نفسا نفسی اور افراتفری ہوتی ہے، آپ جیسے جذبات اور افکار کے انسان کے لئے تو یہ پیشہ کسی طرح بھی موزون نہیں ہوسکتا ۔ فرمانے لگے کہ نہیں اس میں سے ایک بڑا فائدہ یہ نکاتا ہے کہ انسان کی ان خباثتوں کو عربان دیکھ کر طبیعت میں بڑا رد عمل پیدا ہوتا ہے اور اس کنافت سے گھبر اکر روح بے تابی سے لطافت کی طرف گریز کرتی ہے۔ مجھے خیال ہوا کہ علامہ محض طبیعت کی تسکین کے لئے جواز نکال رہے ہیں ۔ وہ دل و دماغ جو اعلیٰ ترین جذبات اور افکار کی أفرينش كا اهل تها وه اس جهگڑے میں الجها رہتا تھا كه زید اور عمرو دو حریصوں میں سے ایک حریص کو حتی بجانب ثابت کیا جائے ، جن کے آپ و کیل ھیں ۔ یہ ضرور ہے کہ وہ فضول اور بے بنیاد مقدمے نمیں لیتے تھے ۔ ان کو روپیے کی ضرورت ضرور تھی لیکن اس کی بے جا ھوس نہیں تھی۔ چنانچہ ایسا بھی هوتا تھا کہ ایک موکل اصرار کر رہا ہے کہ آپ میرا مقدمہ لے لیں اور معقول نقد معاوضه محنت بھی پیش کر رہا ہے لیکن وہ اس کو سمجھاتے جاتے ہیں که دیکھو بھائی تمہارے مقدمہ میں کچھ جان نہیں ہے، خواہ مخواہ اپنا روپیہ ضائع مت کرو ۔ اور موکل مصر ہے کہ آپ سے کیا، جیتنا ہارنا میری قسمت کا معاملہ ہے، آپ آجرت لیجئے اور میری طرف سے پیش عوجائیے ۔ لیکن اقبال کو

وه أماده نه كرسكا اور ناراض هوكر واپس هوگيا ـ ان كي اس وكالت كي زندگي كا ايك واقعه مجهى ياد أكيا جو ايك سبق أموز لطيفه هـ ـ ايكمولوى صاحب ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے اور کچھ دینیات اور فقہ کے مسائل پر گفتگو کرتے تھر اور کچھ اپنے ورثه ؑ پدری کے جھگڑے کے متعلق ۔ وہ اپنے والد مرحوم کے ترکے سے اپنی بہن کو حصہ ' شرعی دینا نہیں چاہتے تھے اور انگریزی قانون کا سہارا ڈھونڈتے تھر۔ پنجاب میں دینداری کے بڑے بڑے مدعی صوم و صلواة کے پابند لوگ ورثے کے معاملے میں عدالت میں علیالاعلان کھڑے ہوکر یہ کہ دیتر میں کہ ماری برادری یا عمارے علاقے میں ورثه شرع محمدی کے مطابق تقسيم نہيں هوتا بلكه رواج كے مطابق هوتا هے اور رواج لؤكيوں كو ورثے میں حصہ نہیں دلاتا ۔ اس بارے میں شہادتیں پیش کی جاتی ہیں اور عدالت رواج کے ثابت ھونے پر رواج کے مطابق فیصله کرتی ہے ۔ یه مولوی صاحب اقبال کو همیشه طعنه دیتے تھے که تم اس قدر علم دین رکھنر کے باوجود اور اسلام اور اس کے نبی سے اس قدر عشق کا دعویٰل کرنے پر بھی ڈاڑھی کیوں نہیں رکھتر۔ آخر ایک روز تنگ آکر اقبال نے کہا که دیکھٹر مولوی صاحب علم اور ایان کے باوجود ہر شخص کے عمل میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے۔ آپ کی کمزوری اور خلاف شرع حرکت یہ ہے کہ آپ یہن کو حصه نہیں دیتے اور میری کوتاهی یه ہے که میں ڈاڑهی منڈاتا هوں، لائیے ھاتھ بڑھائیے' اس وقت ایک معاهدہ هوجائے جس سے آپ اور میری کمزوریاں بیک وقت رفع ہوجائیں، آپ بہن کو ورثے میں حصہ دے دیجئے اور میںڈاڑھی بڑھائے لیتا ہوں ۔ لیکن مولوی صاحب کو ہمت نہ ہوئی ۔ ۔ ۔

اقبال وکالت میں کچھ زیادہ وقت صرف نہیں کرتے تھے ، اس کو محض پیٹ پالنے کا ذریعہ سمجھتے تھے ۔ صرف ھائی کورٹ میں اپیل کے مقدمے لیتے تھے جن میں درد سری کم ھوتی ہے اور علم و عقل اور نقطہ بینی سے زیادہ کام لینا پڑتا ہے۔ مقدمے بھی بہت چن کر تھوڑی تعداد میں لیتے تھے ۔ اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ انکی وکالت کی آمدنی کبھی ایک ھزار ماھوار سے زیادہ نه ھوئی ۔ وہ طبعاً شاعر اور عالم اور علم دوست شخص تھے ، لیکن میں نے ایک ہات ان کی زندگی میں ایسی دیکھی جو مشاهیر میں سے شاید ھی کسی کی زندگی میں ملے ۔ ان کا دروازہ ھر وقت کھلا رھتا تھا اور ھر شخص ان کے پاس ھر وقت بے تکاف چلا آتا تھا۔ ان کے گھر اور ان کی صحبت پر حافظ کا یہ شعر صادق آتا ہے ؛

هر که خواهد گو بیار هرکه خواهد گو برو گیر و دار و حاجب ودربان دریںدرگاه نیست

شاعری کی وجه سے وہ ہر دلعزیز بہت تھے۔ نه صرف طالب علموں اور علم دوست لوگوں کو ان سے ملنے کی ارزو رہتی تھی بلکہ ایسے لوگوں کو بھی جو ان کو بڑا شاعر اور صاحب کال سمجھ کر ان سے ملاقات کو ایک نعمت سمجھتے ۔ ان کے پاس مختلف استحانوں کے پرچے آئے تھے ۔ سال کے بعض مہینوں میں جب بھی میں ان سے ملا تو دیکھا کہ مہمل جوابات کی ورق گردانی ہو رهی ہے - مجھے ان کے اس مشغلے پر اس وقت افسوس نہیں ہوتا تھا جتنا اب ھوتا ہے کہ غم روزگار اور زندگی کی مجبوریوں نے اس بگانه عصر کے قیمتی اوقات اور قوتوں کو کن کاموں میں لگا رکھا تھا - اس جوھر ناشناس تمدن کو کیا کہتے جو ایک غیر معمولی صاحب کال کو بھی معمولی سادہ زندگی بسر کرنے کے لئے غم روزگار سے بے نیاز نہ کر سکے ۔ اسی وقت اور اسی محنت کو اگر وہ کسی علمی کام یا شاعری میں صرف کر سکتر تو لاتعداد انسان اس سے مستفید اور لطف اندوز ہوتے ۔ اس زمانے میں ابھی آردو نثر و نظم لکھنے والے صاحب کال ہونے پر بھی معقول معاوضہ حاصل نہ کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ اقبال نے مجھ سے فرمایا که اگر ہاری توم میں اهل تلم اچھا روزگار پیدا کر کے اطمینان کی زندگی بسرکر سکتے تو میں اس کے سوا کوئی اور کام نہ کرتا-یہ اس زمانے کی بات ہے جب اقبال ایک اچھےشاعر کی حیثیت سے تو مشہور تھےلیکن ابھی تہام قوم کے دل و دماغ پر ان کا قبضہ نہیں ہوا تھا اور معقول قیمت پر اردو کتابیں خریدنے کا رواج نہیں تھا ۔ مولانا شبلی جیسے مشہور مصنف بھی کوئی علمی کتاب پانچسو سے زیادہ نہیں چھپواتے تھے ۔ عرصے سے احباب مصر تھے کہ اپنا مجموعہ کلام چھپواؤ لیکن وہ سن کر ٹال دیتے تھے۔ اس بارے میں یماں تک ٹال مٹول ہوئی کہ حیدر آباد میں ایک صاحب نے اخباروں اور رسالوں سے ان کی تمام مطبوعہ نظمیں جسم کر کے ، ان کی اجازت کے بغیر اور بغیر ان کو خبر کئے ، ایک مجموعہ چھپوا کر فروخت کرنا شروع کر دیا جس سے وہ بہت برہم ہوئے ۔ کوئی اچھا شاعر اپنے مختلف زمانوں کا کلام جوں کا توں شائع کرنا نہیں چاھتا ۔ بعض نظموں کے متعلق وہ چاھتا ہے که دنیا انہیں فراموش کر دے ، بعض اشعار میں رد و بدل کرتا ہے ، کمیں کچھ مثاتا ہے ، کہیں اضافہ کرتا ہے۔ کچھ نہ پوچھئے کہ ان صاحب نے کیا غضب کیا اور اقبال کو ان پر کس قدر غصد آیا ۔

اقبال نے سب سے پہلے اسرار خودی کو اپنے صرفے سے طبع کرایا اور صرف پانچسو نسخے چھوائے۔ ان میں بہت سے نسخے دوست احباب نے اچک لئے۔ بن ملنے والوں کو وہ اس حکیانہ شاعری کے سمجھنے اور لطف اٹھانے کا اہل سمجھتے تھے انکو خودبھی ایک نسخہ تحفتاً عنایت فرما دیتے تھے۔ میں اس زمانے میں ایم اے میں فلسفہ پڑھتا تھا اور جب کبھی موقع ملتا فیض صحبت کے لئے

ان کی خدمت میں حاضو ھو جاتا تھا۔ اپنے منشی طاھر دین کو بلایا اور کہا کہ ان کو ایک نسخہ دے دو لیکن ان سے قیمت نه لینا - فرمانے لگے که ھارے زمانے کے امرا کی کتب بینی کا شوق ملاحظہ ھو ، میرے ایک دوست نے اسرار خودی کا ایک نسخہ ایک بڑے دولت مند نواب صاحب کے پاس مہنچا دیا ۔ نواب صاحب کے ایک بڑے بھائی بھی ھیں ۔ مجھے خبر ملی ہے که وہ دونوں نواب آپس میں اس ایک نسخے پر جھگڑ رہے ھیں کہ یہ کس کا ہے، میرا ہے یا "مہارا ، لیکن اتنی ھمت نہیں ھوتی کہ ایک روپیہ خرچ کر کے دوسرا فسخه خرید لیں ۔

اسی طرح ایک روز نا قدری عالم کی شکایت کرنے لگے - میں نے اپنی عمر میں دو تین مرتبہ سے زیادہ کسی تعلی یا تفاخر کا فقرہ ان کی زبان سے نہیں سنا ، اپنے آپ کو بڑا بنانا اور بنانا ان کی سیرت کا جزو نہیں تھا ۔ کہنے لگے کہ دیکھو زمائے زمائے کا فرق ہے ' فیضی کو اکبر مل گیا جس سے فیضی کے کال نے بھی پرورش پائی اور شہرت دوام بھی حاصل کی ' فیضی کے پاس کیا تھا جو میرے پاس نہیں ہے ؟ لیکن زمانہ پلٹا کھا گیا ہے ۔ اس زمائے میں ان کے دل میں یہ احساس پیدا ھو رھا تھا کہ میں اپنے افکار اور اپنی شاعری کی قوت سے قوم کے دل و دماغ میں انقلاب پیدا کر سکتا ھوں ۔ یورپ میں کہی ھوئی دو نظموں میں یہ دو شعر اس احساس کے شاھد ھیں :

میں ظلمت شب میں لیے کے نکلونگا اپنے در ماندہ کارواں کو شرر فشان ہوگی آء میری ، نفس میرا شعله بار ہوگا زمانه دیکھے کا جب مرے دل سے بحشر اٹھے کا گفتگو کا مری خموشی نہیں ہے گویا مزار ہے حرف آرزو کا مری

اسی مضمون کے وہ اشعار بھی ہیں جن میں انہوں نے اپنے رفیق عبد القادر

کو مخاطب کیا ہے:

اٹھ کہ ظلمت ہوئی پیدا افق خاور پر بزم میں شعلوہ نوائی سے اجالا کر دیں شمع کی طرح جثیں بزم کہ عالم میں خود جلیں دیدہ اغیار کو بینا کر دیں

اقبال کی گفتگو میں یہ خوبی تھی کہ ہر قسم کا شخص ان سے ملتا تھا اور وہ ہر شخص سے اس شخص کے مذاق کی بات کرتے تھے۔ وہ کافر کے کفر سے اور رفد سے العاد سے ، متنی کے تقویل سے اور گنمگار کی گنمگاری سے اور رفد کی رفدی سے براہ راست واقف تھے اور ہر صنف سے جب وہ بات کرتے تھے تو سننے والے کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ سنی سنائی باتیں کر رہا ہے اور ان کی اصلیت سے واقف نہیں ، اس لئے ان کی گفتگو کبھی ہے معنی اور پھیکی تمیں

هوتی تھی۔ اور ایک بڑی خوبی ان میں یہ تھی کہ ان میں تصنع کا نام و نشان نہیں تھا۔ ان کو یہ خواه شنہیں تھی کہ لوگ مجھے خواہ مخواہ متنی یا صوق سمجھیں ' تصوف کی باتیں صوفیائے کرام کی طرح کرتے تھے لیکن کبھی کسی کو ذلیل کرنے کے لئے اس کی هنسی نہیں اڑائے تھے ۔ چونکہ وہ خود ظرافت پسند تھے اس لئے ان کے بے تکاف همنشیں بھی ان سے هنسی مذاق کی باتیں کرتے تھے ۔ میرے سامنے کی بات ہے ' لاهور کے ایک حکیم صاحب باتیں کرتے تھے ۔ میرے سامنے کی بات ہے ' لاهور کے ایک حکیم صاحب کبھی کبھی ان کے پاس ا بیٹھتے تھے ۔ وہ زرا رند مشرب تھے' ارباب نشاط کے کبھی کوئھوں پر بھی نظر آئے تھے ۔ اقبال نے هنس کر پوچھا : '' فرمائیے حکیم صاحب اُج کل اس طبتے میں کس کے ھاں آنا جانا ہے '' د مائیے حکیم صاحب بولے '' جی کہاں! اب تو بس یہیں آتا ھوں '' ۔

بعض اوقات علمي باتوں ميں بھي ان كا انداز بيان ظريفانه هوتا تھا ـ ايك روز فرمانے لگے : دو چیزیں خاص انگریزوں کی ایجاد ھیں : ان میں ایک ہے یے انگ کیسٹ (یعنی وہ سہان جس سے اپنے کھانے کی قیمت وصول کی جائے لیکن اس کے باوجود مہان کہلائے)، اور دوسرے دیانتداری بہترین تدبرو مصلحت ہے۔ اور قومیں تو دیانتداری کو دین و ایان اور اخلاق اور تزکیه نفس کے ساتھ وابستہ کرتی رہیں لیکن اس قوم نے اس کو بطور پالیسی کے اختیار کرنے کی تلقین کی ۔ اسی طرح فرمایا کہ لوث ، جبر ، ظلم ، ناجائز مطالبے ، یہ سب کچھ پہلی جاہرانہ اور بے آئین حکومتوں میں بھی تھا اور سوجودہ ائینی حکومتوں میں بھی ہے ۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب حکومتیں یہ کرتی ہیں کہ جو كچه كرنا هو اسے پہلے لكھ لو اور اس كا نام ركھو ضابطه اور قانون اور پھر جو جی چاہے کرو، بس اپنے ہر فعل میں کسی قانون اور ضابطه کا حواله دے کر اس کو جائز بنالو ۔ بس لکھ لینا اور بغیر لکھے کرنا : اصل فرق یہی ہے ۔ افبال کے ایک دوست بہت سیاہ فام تھے اور اقبال ان کی رنگت پر ہمیشہ طبع ازمائی کرتے رہتے تھے - یہ صاحب نائٹ یعنی سر ہوگئے ۔ اقبال نے کہا: ا انگریزوں نے تم کو صحیح خطاب دیا ہے ۔ لیکن خطاب کیا ہے محض تمہاری حقیقت بیان کر دی ہے ۔ تم پہلے بھی نائٹ یعنی شب سیاہ ھی تھے'' - اسی طرح یه صاحب ایک انگریزی ڈنر میں جس میں اقبال بھی تھے سیاہ سوف اور سیاه موزے اور ہوئ پہنے ہوئے آئے ۔ جو رنگ جسم کا تھا وہی لباس کا ۔ اقبال نے بڑے تعجب سے ان کو دیکھ کر کہا کہ اربے تمہیں یہ کیا ہو گیا کہ ہم برہنہ ہی اس دعوت میں چلے آئے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص اقبال کے لطیفے اس کے همنشینوں سے پوچھ پوچھ کر جمع کرے تو ظرافت کا ایک

میں ابھی عرض کرچکا ہوں کہ انکا گھر ہمیشہ ہر شخص کے لئے کھلا

رهتا تھا۔ بظاهر یه تضیع اوقات معلوم هوتی هے بعض لوگوں کے دل میں خیال هیدا هوکا که یه شخص مطالعه کب کرتا تھا ، بڑے بڑے مسائل کے متعلق سوچتا کب تھا اور هر کس و ناکس کو کیوں اجازت عام تھی که جب تک چاہے اس کے ہاس بیٹھ کر اس کا وقت ضائع کرے۔ میں نے تو کبھی یه سوال ان سے نہیں کیا۔ شاید اس لئے که میں خود ان کا وقت ضائع کرنے والوں میں تھا۔ بعض اور لوگوں نے ان سے کہا تو جواب دیا که میرا وقت ضائع نمیں ہوتا۔ رنگ رنگ کے لوگ میرے پاس آئے هیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے هیں۔ یه بھی براہ راست نوع انسان کے مطالعے کا ایک ذریعه هے۔ کسل مطالعہ انسانی فطرت کا مطالعہ ہے۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی جو میں نے ان کی صحبت میں محسوس کی کہ خواہ کوئی شخص بھی ان کے پاس بیٹھا ھو اور کوئی بات بھی کر رھا ھو ان کے چہرے سے معلوم ھوتا تھا کہ وہ کچھ سوچ رہے ھیں ۔ سنانے والے کی بات بھی سن رہے ھیں اور خود سوچتے بھی جاتے ھیں - باتیں کرنے والے کو یہ وھم و گان بھی نہ ھوتا تھا کہ اس وقت کیا عجیب و غریب مضامین اقبال کے ذھن میں پیدا ھو رہے ھیں ۔

واقعہ یہ ہے کہ اقبال جس محفل میں بھی ھوئے تھے وہ باھمہ اور بے ھمہ موئے تھے۔ سب کے ساتھ بھی ھیں اور سب سے الگ بھی۔ رقص و سرود کی عفل میں بیٹھے ھیں، سب لوگ گانے سے لطف اٹھا رہے ھیں اور اٹھکھیلیاں کر رہے ھیں 'ادھر ادھر کی چھیڈ چھاڑ ھو رھی ہے، لیکن یک بیک اقبال کی طرف جو دیکھا تو کال رقت سے ان کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک رہے ھیں۔ مے و نغمہ جو دوسروں کے لئے نشداندوہ رہا تھا وہ اس شخص کو خدا جانے کس سوز و گداز کے عالم میں پہنچا دیتا تھا۔ اقبال کے بعض ھمنشین اس کے انداؤ طبیعت کو سمجھ گئے تھے۔ باتیں ھورھی ھیں ، انہوں نے دیکھا کہ اقبال خاموش ہے اور ایک خاص قسم کی کیفیت اس کے چہرے سے نمودار ہے۔ وہ سمجھ جانے کہ اشعار نازل ھو رہے ھیں۔ چنانچہ وہ کچھ عرصے کے لئے اقبال کو اس کیفیت میں چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے بعد ان کو معلوم ھوتا کہ مقدس کو اس کیفیت میں چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے بعد ان کو معلوم ھوتا کہ مقدس کو اس کیفیت میں چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے بعد ان کو معلوم ھوتا کہ مقدس کو اس کیفیت میں چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے بعد ان کو معلوم ھوتا کہ مقدس کو اس کیفیت میں جھوڑ دیتے تھے۔ اس کے بعد ان کو معلوم ھوتا کہ مقدس کو اس کیفیت میں جھوڑ دیتے تھے۔ اس کے بعد ان کو معلوم ھوتا کہ مقدس کی اندازہ کرلیجئے کہ اقبال کے لئے کوئی صعبت بھی تضیع اوقات کا موجب بھی تضیع اوقات کا موجب بھی تضیع تو ہوں تھی۔ ۔

ایسی طبیعت بھی خدا کی کیا بڑی نعمت ہے جس کو جلوت میں بھیخلوت حاصل ہو ۔ یہ صوفیا کے '' دست بکار و دل بیار '' والا معاملہ ہے ۔ یہ لوگ انسانوں کے ساتھ اسی طرح رہتے ہیں جس طرح بطخ پانی میں ۔ چاروں طرف سے پانی کے تھییڑے پڑ رہے ہیں، لیکن پر خشک سے خشک میں ۔

## اقبال کا فلسفه، خیر و شر خلیفه عبدالحکیم

کسی مذہب یا فلسفے میں خیرو شرکا نظریہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان فطرتاً خیرکا طالب اور شر سے گریزاں ہے۔ سقراطکی یہ تعلیم تھی که کوئی شخص بدی کو بدی جان کر اس کا مرتکب نہیں ہوتا۔ ہر قسم کی بدی کا مرتکب اس کو کسی نہ کسی طرح کی بھلائی ہی سمجھ کو کرتا ہے۔ بدی کو بھلائی سمجھنا در اصل ہر قسم کی غلط کاری کی بنیاد ہے اور بدی کا ارتكاب صحيح علم كے نه هونے سے پيدا هوتا هـ هر قسم كى بد اخلاق درحقيقت جہالت کا نتیجہ ہے۔ نیکی علم سے اور بدی جہل سے سرزد ہوتی ہے۔ اسی طرح لذت اور تسكين كي خواهش بهي فطري هے ـ ايك ولي بهي أرزوكي تسكين چاهتا ہے اور ایک چور بھی۔ انسانوں میں فرق صرف اس سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس چیز سے لذت حاصل کرنے ہیں۔ عادل کو عدل میں اور رحیم کو رحم میں مزا آتا ہے، عالم علم سے لذت اندوز هوتا ہے اور ظالم ظلم سے - چنگیز خان کے سوانح حیات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے فوجی سرداروں اور درباریوں سے یہ سوال کیا کہ بتاؤکہ انسان کو سب سے زیادہ لذت کس موقع پر اورکس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟اپنے اپنے مزاج کے موافق مختلف سرداروں نے اسکا مختلف جواب دیا۔ کسی نے حصول عزت کا ذکر کیا کسی نے نشہ فتوحات کا اور کسی نے جسانی لذتوں کا نقشہ کھینچا ۔ سب کے جوابات سن کر چنگیز خان نے کہا کہ تم لوگوں نے جتنی لذتیںبیان کی هیں وہ سب ادنیل درجےکی هیں اورکسی میں انبساطک وہ شدت نہیں جو اس موقع پر پیدا ہوتی ہے کہ دشمن کاکٹا ہوا سر تمہارے قدموں کے سامنے پڑا ہو اور اس کی بیوی بچوں کی آہ و زاری اور نالہ و فغاں جو سب نعمتوں سے زیادہ دلکش ہے، سنائی دے رهی هو ۔ اس سے اندازہ کیجئے که انسان کا لذتوالم اور خیر و شرکا معیار کس قدر مختلف هوتا هے ـ کسی مذهب کا اندازه بهی اسی سے ہو سکتا ہے کہ اس کی تعلیم میں خیر و شرکا کیا مفہوم ہے ۔ کسی فرد کا نظریہ میات بھی حقیقت میں اس چیز کا نام ہے کہ وہ کس بات کو خیر اور کس کو شر سمجھتا ہے۔ آئیے ' اقبال کے فلسفہ' خیرو شرکی ممہید کے طور پر بڑے بڑے ادیان اور مشہور فلاسفہ کی تعلیم پر ایک سرسری نظر ڈالیں تاکہ اس تبصرے کے بعد اقبال کے نظریہ خبرو شر پر روشنی پڑ سکے اور اس کی امتیازی خصوصیت معلوم هو سکے ۔ بدھ ست کو لیجئے ۔ گوتم بدھ ایک چھوٹی می ریاست کے شہزادے تھے۔ زمانه ملوغ تک بدھ کو بڑے ناز و نعم میں رکھا گیا اور اس امر کا اهتمام کیا گیا کہ وہ خود بھی هر قسم کے شر سے معفوظ رہے اور دوسرے انسانوں کی بھی کسی قسم کی مصیبت اس کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے۔ اس کا شعور خیر محض سے آشنا اور شرور و آفات سے بیگانہ رہا ۔ لیکن یہ قدغن کب تک کام دے سکتی تھی؟ جب (ندگی کے حقائق یک بیک اس کے سامنے آئے ، اس نے موت ، بیاری اور بڑھا نے کا مشاهدہ کیا تو وہ گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ یہ سب کچھ کیوں ہے اور اس سے چھٹکارے کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے ؟ هندوستان سے مروشجہ ادیان اور فلسفے اس کو مطمئن نہ کر سکے ۔ وہ آزادانہ فکر تحقیق اور ذاتی تجرب سے اس نتیجے پر پہنچا جس کو غالب نے اس شعر میں ادا کیا ہے :

قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں

موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پانے کیوں؟

بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ وہ اس خیال سے بھی ایک قدم آگے بڑھا اور ذوق کا ہم نوا ہو کر پکار اٹھا :

اب تو گھبرا کے بہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے

م کے بھی چین نه پایا تو کدھر جائیں گے

سہاتما بدھ نے کہا کہ خالی موت سے بھی نجات نہ ھو سکر گی جب تک
کہ تمام زندگی کی جڑ یعنی ارزو کا تلع قمع نہ کیا جائے۔ جب تک کسی قسم
کی بھی ارزو باقی رہے گی وہ ضرور زندگی کی کسی شکل میں صورت پذیر ہوگی اور
یہ صورت پذیری لازماً باعث الم ھو گی ۔ زندگی کی کوئی چیز قابل اعتنا نہیں ہے۔
فنائے مطلق کے بغیر نجات محال ہے ۔ جاوید نامے میں اقبال نے فلک قمر کی سیر
کا حال لکھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ وہ وادی طواسین میں پہنچا تو گوتم بدھ
سے ملاقات ہوئی ۔ گوتم بدھ نے اپنا نظریہ حیات ان شعار میں بیان کیا ب

هرچه از محکم و پائنده شناسی، گزرد

کوہ و صعرا و ہر و بحر و کران چیزے نیست

از خود آندیش و ازین بادیه ترسان مگرز

که تو هستی و وجود دو جهان چیزے نیست

شاید عالم بالا میں پہنچ کر گوتم بدھ نے اپنے نظریہ میات میں کچھ تبدیلی کر لی ہو ورنہ اس کی حقیقی تعلیم میں تو "هستی" بھی نہیں ۔ اس کے هاں تو نفس یا خودی یا روح بھی محض مظاہر و حوادث کی سیمیائی کیفیت هی کا نام ہے ۔ اس کے هاں زندگی ایسا گھاٹے کا سودا ہے کہ اس کو کسی شرط اور کسی قیمت اور کسی اجر کے ساتھ بھی قبول کرنا اود"یا (جمهل) ہے۔ بالفاظ دیگر زندگی اپنے تام مظاہر میں شر ھی شر ہے اور اگر شر سے نجات حاصل ہالفاظ دیگر زندگی اپنے تام مظاہر میں شر ھی شر ہے اور اگر شر سے نجات حاصل

کرنا مقصد حیات ہے تو ہر قسم کی زندگی سے منه پھیر لینا ہی صحیح راسته ہے :

ترک دنیا ، ترک عقبیل ، ترک مولیل ، ترک ترک

عدمی عدم ، عدمی عدم ، زعدم چه صرفه بری عبث

ایسے تام نظریات گریز کے نظریات ہیں ۔ دنیا اچھی نہیں ، زندگی میدان کارزار اور عرصه ' پیکار ہے جس میں جیت کہیں نہیں، ہار ہی ہار ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ جیتا وہ بھی در اصل ہارا ہی ہے۔

اقبال کو نطشے کے فلسفہ کے بعض پہلو حیات آفرین ہونے کی وجہ سے بہت پسند هیں' اگرچه اس کی نسبت بھی اقبال کی یہی رائے تھی که 'فتلب او مومن مماغش كافرست " ـ نطشر كمهتا هـ كه مذاهب حقيقت مين فقط دو هي قسمون ع هوت هين : ايک وه جو زندگي کا اثبات کرتے هيں اور دوسرے وہ جواس ي نفی کرتے ہیں ۔ نفی کرنے والے مذاہب میں فنا پر اور فرار پر بہت زور مے اور ان سلبی مذاهب میں رهبانیت هی اصلی روحانیت سمجھی جاتی ہے۔ دوسری طرف اثباتی مذاهب زندگی کو اس کی تام تلخیوں کے باوجود ایک آزمائش کاہ ، میدان عمل اور نردبان عروج سمجھتے ہیں ۔ رکاوٹوں پر غالب آکر سیر**ت کو** قوی کرنا اور مزاحم قوتوں کی تسخیران کا مطمح نظر ہوتا ہے ۔ اقبالکا زاویہ نگاہ بھی یہی ہے ۔ اس کے ہاں خیر و شرکا پیانہ لذت و الم کا پیمانہ نہیں ۔ اس کے هاں جمود سب سے بڑا شر ہے اور حرکت میں برکت ہے۔ اس کو زندگی کے جال کے ساتھ اس کا جلال بھی قبول ہے۔ دلیری کے ساتھ ساتھ اس کو قاہری بھی پسند ہے۔ خدا کی صفات میں سے " کل یوم ہو نی شان " کی صفت اس کے افکار اور تاثرات میں سائی اور سموئی ہوئی ہے ۔ فطرت میں جہاں جتنی زندگی ہے اتنی هی خلاق ہے۔ حیات اور خلاق هم معنی صفات هیں ۔ اقبال کا مرشدعارف رومی که گیا تھا کہ ہر قسم کی کوشش جمود اور خنتگی پر فضیلت رکھتی ہے خواہ وہ کوشش بے ہودہ ہی ہو ع

کوشش بے ہودہ به از خفتگی

اقبال بھی اس رنگ سیں خیر و شر کے عام معیار سے بلند ہو کر کہتا ہے: چو از دست تو کار نادر آید گناہے ہم اگر باشد ثواب است اقبال کو زندگی سیں محض تکرار یا بغیر کسی جدت کے کسی طور عمل کو دھرانا روح فرسا معلوم ہوتا ہے ۔ اکثر زندگیاں بے جدت و ندرت محض تکرار اعال ہی ہوتی ہیں:

صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر بونہی تام ہوتی ہے اقبال کو جب نطرت میں بھی شب و روز کی محض تکرار معلوم ہوتی ہے تو وہ اکتاکر خدا سے شکایت کرنے لگتا ہے کہ تو تو خلاق ہے، تیرے ہو نعل

میں جدت هونی چاهئے، تیری آفریده فطرت میں یه بے روح الهدکی سی تکراو کیوں نظر آتی ہے:

> طرح نو افکن که ماجدت پسند افتاده ایم این چه حیرت خانه ٔ امروز و فردا ساختی

جدت پسند اور خلاق فطرتوں کو ایسی کائنات بھی جامد معلوم ہوتی ہے جو ایک مقررہ راستے پر چند قاعدوں کو دھراتی رہے اور اس میں ہر وقت نئے عالموں کی آفرینش ند ہوتی رہے۔ دیوان غالب کے بھوپالی نسخے میں اسی نظریہ عام مطبوعہ دیوان میں نہیں ملتا :

ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب هم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا

وہ کہتا ہے کہ تمنائے حیات ہو قدم پر ایک کائنات کی آفرینش کرتی ہے۔

پہ ہاری تام کائنات ارض و سا ہمنا کا ایک نقش قدم ہے - ضرور ہے کہ اس کا دوسرا قدم کسی اور عالم کی آفرینش کا باعث ہوا ہو - ہر روح اس دوسرے عالم کی طرف بڑھنے کے لئے بیتاب ہے لیکن معلوم نہیں کہ وہ قدم کہاں پڑا ہے؟

اقبال کے ہاں خیر، لذت اور سکون کے هم معنی چیز نہیں کیوں کہ زندگی اگر ایک حالت پر قائم ہو جائے تو وہ خیر بھی جمود کی وجہ سے شر بن جاتا ہے ۔

ایک حالت پر قائم ہو جائے تو وہ خیر بھی جمود کی وجہ سے شر بن جاتا ہے ۔

ایک حالت پر قائم ہو جائے گا ۔ جہاں زندگی کا اضطرب ختم ہو جاتا ہے وہاں تحق کہ نیک آدمی اعال حسنہ کا اجر حاصل کر کے جنت ابدی میں مطمئن ہو جائے گا ۔ جہاں زندگی کا اضطرب ختم ہو جاتا ہے وہاں کوشش کا کوئی سوال نہیں رہتا ۔ بعض صوفیہ جو جنت کے عام تخیل سے اوپر کوشش کا کوئی سوال نہیں رہتا ۔ بعض صوفیہ جو جنت کے عام تخیل سے اوپر گئے ہیں ان کے ہاں خیر مطلق واصل با اللہ ہو جانا ہے جہاں سفر حیات ختم ہو جاتا ہے ، کیوں کہ انسان اپنی آخری منزل مقصود پر پہنچ گیا ہے ۔ اقبال کا نظریہ جنت جو اس کے نظریہ خیر و شر کا آئینہ ہے لذت پرستوں، تن آسانوں اور سکون پسندوں سے بھی الگ ہے اور واصل با انتہ یا ہذت پرستوں، تن آسانوں اور سکون پسندوں سے بھی الگ ہے اور واصل با انتہ یا ہذت پرستوں، تن آسانوں اور سکون پسندوں سے بھی الگ ہے اور واصل با انتہ یا نظریہ خوالے موفیوں سے بھی جداگانہ ہے :

هر لحظه نیا طور نئی برق تجلی الله کرے مرحله شوق نه هو طے
وه ابد الاباد تک جدت آفرینی اور خلاق کے ساتھ زندہ رهنا چاهتا ہے ۔
اس کے هاں خیر کا تصور یه ہے که زندگی اپنے هی ممکنات کو ظہور میں
لاتی رہے اور خوب سے خوب ترکی طرف بڑھنی جائے ۔ وہ باغ و شاهد و شراب کی
جنت میں چنچ کر آسودہ و مطمئن نہیں هو سکتا ۔ وہ جنت میں چنچتا ہے تو حور

امن سے شکایت کرتی ہے کہ تو رسم آشنائی سے بیگاند معلوم ہوتا ہے: ند بد بادہ میل داری ند بمن نظر کشائی

عجب ابن که تو نه دانی ره و رسم آشنائی

اقبال اس کا جواب دیتا ہے:

چه کنم که فطرت من بمقام در نسازد

دل ناصبور دارم چو صبا به لاله زارے

چو نظر قرار گیرد به نکار خوب روئے

تپد آن زمان دل من پئے خوب ترنگارے

زشرر ستارہ جو یم زستارہ آفتا ہے

سر منزلے ندارم که بمیرم از قرارے

چو ژ بادہ ؑ بہارے قدحے کشیدہ خیزم

غزلے دگر سرا يم به هوائے تو جمارے

طلسم نهایت آن که نهایتے ندارد

به نگاه ناشکیبی به دل امیدوارم

دل عاشقان بميرد به بهشت جاودانے

نەنوائے درد مندے نه غمر نه غمگسارى

ہر موجود سے غیر مطمئن ہو کر غیر موجود بلند تر مقام کی آرزو اور اس کے لئے جد و جہد حیات کا اصلی جو ہر ہے۔ مولانا روم کی وہ غزل اقبال کو بہت ہسند تھی جس کا یہ شعر ہے :

گفتم که یافت می نشود جسته ایم ما

گفت آل که یافت می نشود آنم آرزو ست

میرے طالب علمی کے زمانے میں ایک مرتبہ علامہ اقبال نے مجھ سے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ انسان کس وقت مر جاتا ہے۔ کسی اُدمی کو اس وقت مردہ شار کرنا چاھئے جب اس میں نئے افکار کی قبولیت کی صلاحیت جاتی رہے اور اس کے طرز فکر اور طرز عمل میں کوئی تبدیلی ممکن نہ رہے ۔ ایسی مالت میں زندگی زندگی نہیں بلکہ مادے کی طرح محض تکرار عمل بن جاتی ہے۔ نور و ظلمت ، یقین و گان ، خیر و شر اور علم و جمل کی کشاکش می ہے جس سے زندگی کا ارتقا موتا ہے۔

جرمنی کے ایک مشہور فلسفی ادیب لیسنگ کا ایک قول مشہور ہے جو اقبال ہی کے نظریہ حیات کی عکاسی ہے۔ وہ کہنا ہے کہ اگر خدا کے ایک ہاتھ میں صداقت ازلی ہو اور دوسرے ہاتھ میں تلاش حق اور وہ مجھے اس کا اختیار دے کہ ان میں سے جو چاہو وہ لے لو تو میں سودبانہ عرض کروں: "اے قادر۔

مطلق ! صداقت ازلی کو تو اپنے پاس ہی رہنے دے اور تلاش حق مجھے عنایت فرما ، کیونکه فقط تیری هی ذات مطلق ہے ۔ ذات مطلق کی یه خصوصیت ہے که تو مطلق حق کا مالک هونے هوئے بھی حی و قیوم رہ سکتا ہے۔ مجھے اگر معرفت کلی حاصل هو گئی تو میں زندہ نه ره سکوں گا۔ میری زندگی کا جوهر اصلی طلب اور کوشش ہے اور و، اسی حالت میں باتی رہ سکتی ہے کہ تلاش حق میں ہمیشہ مشغول رہے '' ۔ خیرو شرکے متعلق اکثر مذہبوں اور فلسفوں میں یہ ایک معرکته الارا مسئلہ ہے کہ اگر خدا قادر مطلق اور رہیم و کریم مے تو اس نے شر کو یا شر بحسم شیطان کو کیوں پیدا کیا اور فطرت کی الم أفرین اور کرب انگیز کیفیتوں کو عمل پیرا ہونے کی کیوں اجازت دی؟ اقبال کے نزدیک یہ مسئلہ انہیں نفوس کے لئے لاینحل ہوتا ہے جو زندگی کی حقیقتوں سے آشنا نہیں ۔ زندگی مزاحمتوں پر مسلسل غلبہ حاصل کرنے کا نام ہے۔ اگر شر یا مزاحمت و الم کا وجود نه هو تو خیر بهی مفقود جائے۔ زندگی خیر و شر یا یزدان و شیطان کے محاربے کا نام ہے۔ تام سیرت سازی اور روح پروری اسی پیکارکی رهین منت ہے ۔ جو یہ پوچھتا ہے کہ زندگی میں شر کیوں ہے وہ حقیقت میں یہ پوچھ رہا ہے کہ زندگی زندگی کیوں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر زلیخا کا شر نہ ہو تو یوسف کے جوہر کیسے کھلیں ، اگر آتش نمرود نہ ھو تو باغ خلیل میں بہار کہاں سے آتی، اگر فرعون کا تکبر نہ ھوتا تو موسیل کس طرح کایم اللہ بنتے ، اگر طوفان نہ ہوتے شناوری کہاں سے ترق پاتی ، اگر اندیشه و هجران نه عو تو لذت وصال کماں ـ اقبال کے نزدیک اگر شیطان نه ہوتا تو جہان بالکل بے لذت اور کور ذوق رہ جاتا ۔ شیطان اور شرکی شکایت کرنا زندگی اور خیر حقیقی کی ماہیت سے نا آشنائی کا نتیجہ ہے۔ زندگی کی اصلی بھلائیاں متاع درد اور امکان نقصان ھی سے ظہور میں آئی ھیں۔ عرفی نے حمد میں کیا حکیانه مطلع کہا ہے :

اے متاع درد در بازار جان انداخته

گوهر هر سود در حبیب زیان انداخته

فقط جامد طبیعتوں کے لئے ہی شرکا وجود خداکی رحمت اور رہوبیت سے انکارکا باعث بنتا ہے۔ لذت و سکون جنت پر اقبال کے اعتراضات سنٹے :

بهشت این گنبد گردان نه دارد زلیخایش دل نالان نه دارد کلیمش یکشرر در جان نه دارد خطر از لطمه طوفان نه دارد

کجا این روزگارے شیشه بازے ندیده درد زندان یوسف او خلیل او حریف آتشے نیست بد صرصر در نیفتد زورق او اگر منزل ره پیچان نه دارد کهیزدان دارد و شیطاننه دارد

کجا آن لذت عقل غلط سیر مزی اندر جہان کور ذوتے

مسلانوں کو قرآن کریم نے یہ تعلیم دی کہ مومن خیرو شر دونوں کو من جانب اللہ مانتے ہوئے بھی خدا کو رحیم اور رب مانے ۔ یہ متضاد نما عقیدہ اسی حالت میں قابل فہم ہو سکتا ہے کہ خیرو شر کے اس تصور کو صحیح مانا جائے جسے اقبال نے پیش کیا ہے ورثه خدا ہے رحم و عدل اور زندگی داستان الم رہ جاتی ہے۔

### اقبال کے ہاں تقدیر کا تصور

#### خليفه عبد الحكيم

اقبال کے تصورات اور افکار میں هر جگه ایک نیا زاویه نگاه نابال هوتا هے ۔ ملت اسلامیه میں صدیول سے جو تصورات دهنوں پر مسلط تھے ان میں سے هر ایک کے تصور کی تحصیل اقبال ہے کی اور وہ اس نتیجه پر چنچا که مسلانوں کے دهنی اور ملی زوال کا ایک بڑا سبب یه هے که اکثر تصورات کو ایسے معنی چہنا دئیے گئے هیں جو اصل مفہوم سے بہت دور هیں اور حیات بخش هونے کی بچائے حیات کش ثابت هو رهے هیں ۔ مفسروں ، فقیہوں اور صوفیوں سے اقبال کو یہی شکایت ہے که وہ قرآن اور اسلام کی تاویلوں میں روح اسلام سے بہت دور جا پڑے ۔ امام رازی کی تفسیر کبیر کے متعلق یه کہا گیا ہے که فیه کل شی الا التفسیر که اس میں اصل تفسیر کو چھوڑ کر اور سب کچھ ملتا ہے ۔ اکثر اور تفسیروں کے متعلق بھی اقبال کی یہی رائے تھی ۔ توحید اور ایان ، نقاعت اور توکل ، تقلید اور اجتہاد ان سب اساسی تصورات کا مفہوم مسلمانوں کے مذهبی اور عقلی رهناؤں نے کچھ ایسا بدل دیا که زندگی کی تخلیقی توتیں اس مذهبی اور عقلی رهناؤں نے کچھ ایسا بدل دیا که زندگی کی تخلیقی توتیں اس مذهبی اور عقلی رهناؤں نے کچھ ایسا بدل دیا که زندگی کی تخلیقی توتیں اس قوم کے اندر سرد پڑ گئیں اور ٹھٹھر کر رہ گئیں :

زما برسان به ملایان سلامے با دادند پیغام خدا را ولے تاویل شان درحیرت افکند خدا و جبر ڈیل و مصطفیل را

اقبال کا خیال تھا کہ تقدیر کے غلط منہوم نے مسانوں کی انفرادی اور اجتاعی زندگی کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ تقدیر اور تدبیر کا مسئلہ حقیقت میں اھم ترین مسائل میں سے ہے اور کسی فرد یا قوم کی زندگی کا رخ بہت کچھ اس سے متعین ھوتا ہے کہ اس مسئلے کے متعلق اس کا انداز فکر کیا ہے۔ اقبال کا تام کلام خودی کے تعین اور تلقین سے لبریز ہے اور سب باتوں سے زیادہ وہ مبلغ خودی ھی نظر آتا ہے۔ حقیقت میں اس تبلیغ میں ایک عظیم الشان ذھنی انقلاب مضمر ہے۔ تقدیر کا مفہوم بھی اسی کی ایک شاخ ہے۔ اقبال سے جلے خودی ایک مذموم تصور شمار ھوتا تھا۔ یہ لفظ غرور اور پندار اور خود غرضی کے معنوں میں استعال ھوتا تھا۔ انسانوں کی تقسیم اس طرح کی گئی تھی کم بعض خودی پسند ھیں اور بعض خدا پسند اور یہ دو متضاد باتیں شار ھوتی تھیں۔ انہیں معنوں میں کسی کا یہ ایک شعر مشہور ہے :

تجه کو خودی پسند ہے مجھ کو خدا پسند تیری جدا پسند ہے میری حدا پسند

اقبال سے قبل مسلمانوں کے تام لٹریچر میں خودی کا لفظ انہیں مذموم معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ پہلے فلسفیوں نے خواہ وہ مادی ہوں یا روحانی کسی ند کسی رنگ میں انسان کی خودی کو باطل قرار دیا - مادیت میں تو نفس انسانی ھیکی کوئی حقیقت نہیں رہتی؛ اس میں کسی قسم کی خودی کا تصور کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے۔ مادیت حقیقت میں ایک طرح کی تقدیر پرستی ہے خواه وه تقدیر اندهی هی هو - تهم اعال مادے کے اٹل قوآنین سے متعین هوتے هیں ، کسی واقعه کی کوئی غرض و غایت نہیں ہوتی ' حیات و کائنات میں کوئی مقاصد نہیں ، ہر مظہر وجود علت و معلول کی زنجیرکی ایک کڑی ہوتا مے \_ ماد مے کے میکانکی عمل میں ریاضیاتی اصول کا اطلاق ہوتا ہے ۔ جس طرح ریاضیات کے اصول اٹل ھیں اسی طرح ھر علت اور ھر معلول کا عمل ناقابل تغیر میکانکی اصول کے ماتحت ہوتا ہے ۔ انسان کا نفس اور اس کے ارادے کسی چیز کو بدل نمیں سکتے - نفس خود ایک بے بس مظہر ہے ۔ تمام ارادے مادے کے جبر سے پیدا ہوتے میں اور ان کے نتائج بھی مادی جبر سے ھی ظمور میں 1 ہے ہیں۔ نیک کی نیکی اور بدکی بدی قابل ستائش ہیں اور نہ لائق مذمت ـ مادیت کے اس تصورکا اثر تہام موجودہ سائنس میں نایاں ہے اور اکثر سائنسدان انسانی زندگی کو بھی اسی جبری زاوید نگاہ سے دیکھنے کے عادی ھیں ۔

مادیت کے علاوہ اکثر مذاهب نے بھی کسی نه کسی قسم کے تقدیری جبر کو اپنی تعلیم کا اهم جزو بنا لیا تھا۔ کسی نے کہا که ادم و حوا نے ایک گناہ کیا تھا جسے خدا نے معاف نه کیا اور اس کی تہام اولادیں توارثی جبر کے تحت گناہ کی مرتکب هوں گی۔ اب هر انسان ناکردہ گناہ اس پاداش کو لئے هوئے هوتا هے اور وہ اس کو کسی اچھے سے اچھے اعمال سے بھی بدل نہیں سکتا۔ البتہ چند ناقابل فہم عقائد کو تسلیم کر لینے سے اس سے چھٹکارا حاصل هوسکتا ہے۔ کسی نے قانون اخلاق کو اس انداز کا قانون حیات بنایا که هر نیک و بد فعل ایک ایسی زنجیر کی کڑی ہے جس کا ایک سرا ازل سے اور دوسرا ابد سے ملا هوا ہے۔ زندگی کی غرض یه بنائی که نیک اور بد دونوں دوسرا ابد سے ماوری هو جانا چاهئے اور اس کا واحد نسخه یہی ہے کہ هر ارادے اور هر خواهش کو ملیامیٹ کر کے خودی کا نام و نشان مثا دیا جائے۔ انسان جب قطعا ہے مدعا هو جائے گا تو خدا هو جائیگا یا وہ نہیں رہے گا اور انسان جب قطعا ہے مدعا هو جائے گا تو خدا هو جائیگا یا وہ نہیں رہے گا اور خدا هی غدا رہ جائے گا۔ یه نظریه حیات مسلمانوں کے تصوف میں بھی داخل هوگیا اور شعرائ متصوفین نے اس مضمون کو سو ڈھنگ سے باندها هوگیا اور شعرائ متصوفین نے اس مضمون کو سو ڈھنگ سے باندها هو۔ غالب کے هاں کثرت سے اس مضمون کے اشعار ملتر هیں :

نه تها کچه تو خدا تها ' کچه نه هوتا تو خدا هوتا لابویا مجه کو هونے نے نه هوتا میں تو کیا هوتا بعض صوفیا نے ایک مقولہ وضع کر لیا : وجودک زنب – یہ نہیں کہ انسان کبھی کبھی گناہ کا بھی مرتکب ہوتا ہے بلکہ سرے سے اس کا اپنے انفرادی وجود کو حتیتی سمجھنا گناہ ہے ۔ اصل عرفان نفس اس کو قرار دیا کہ نفس کو کالعدم تصور کیا جائے :

گو لاکھ سبک دست ھوئے بت شکنی سیں

هم هیں تو ابھی راہ میں هیں سنگ گراں اور

انسانی خودی کے نیست ہو جانے کے بعد بس خداکی ذات اور اس کی صفات کے مظاہر وہ جائیں گے ۔ اس کو تقدیر الہی کہ لیجئے ۔ یہ تقدیر خدا کے اپنے افعال ھی کی تقدیر ھوگی ۔ انسان کے اعال ، اس کے اراد ہے ، اس کے مقاصد٬ پاداش عمل ، ثواب و عذاب٬ ترقی و تنزل سب مجازی اور اعتباری حیثیت اختیار کر کے موہوم و معدوم ہو جائیں گئے۔ مادیت نے مادے کی ہمہ گیری سے تقدیر جبری قائم کر کے انسانی نفس اور اس کی خودی کو سوخت کر دیا تھا - اہل مذہب نے ایک دوسرا راستہ اختیار کر کے نفس کی خود اختیاری حیثیت کا خاتمہ کر دیا ۔ جہاں توحید نے وحدت وجود کا رنگ اختیار نہیں کیا اور خالق و مخلوق اور عابد و معبود کی تمیز و تعریف کو قائم رکھا ، وہاں بھی خدای قدرت مطلقه کا ایک تصور قامم هو گیا جس سے زندگی میں جبر حقیقی اور اختیار مجازی بن گیا ۔ خدا قادر مطلق ہے ' خبر و شر دونوں کا خالق ہے ' جسر چاہا حیسا بنا دیا ۔ خبر و شرکا قانون جاری کر دیا لیکن اختیار کسی کو نہیں دیا ۔ نیک سے نیکی کرائی اور اس کو اجر دے دیا اور بد سے بدی کرائی اور اس کو سزا دے دی چونکہ وہ فعال ما يربد ہے اور اس لئے اس سے باز برس نہيں ھو سکتی ۔ کائنات کو وجود میں لانے سے قبل ذرے ذرےکی حرکت کو تا ابد متعین کر کے لوح محفوظ میں درج کر دیا جہاں سے کوئی حرف ادھر آدھر نہیں ہو سکتا ' نہ سٹ سکتا ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر خدا چاہتا تو چور چوری نه کرتا لیکن اپنی مشیت سے اس نے ایسا چاھا تو اس نے ایسا کیا۔ اسلام کی تعلیم میں خداکی قدرت کامله کی بھی تلقین تھی اور انسان کی ا پنر اعال کی ذمہ داری پر بھی زور تھا۔ لیکن تقدیر کے متعلق مسلمانوں کے اکثر مفکرین نے ایسا انداز استدلال اختیار کیا کہ تام ذمہ داری کالعدم ہو گئی اور شعرا' نے کہنا شروع کر دیا :

حافظ بخود نه پوشید این خرقه مے آلود

اے شیخ پاکدامن معذور دار ما را در کوئے نیک نامی مارا گذر نه دادند

گر تو نمی پسندی تغییر کن قضارا

میر تقی کہتا ہے :

ناحق هم مجبوروں پر تہمت ہے خود مختاری کی چاهیں هیں سو آپ کرہے هیں هم کو عبث بدنام کیا

آزاد کمتا ہے:

جہاز عمر رواں پر سوار بیٹھے ہیں

سوار خاک هیں ، بے اختیار بیٹھے هیں اقبال نے اس تام تصور کے خلاف بغاوت کی ہے۔ وہ کستا ہے کہ انسان كى خاك زنده نه تابع ستاره هے نه اس بر ماديت كاجبر مسلط هے اور نه خدا كا جبر-خدا نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا لیکن اپنی روح اس کے اندر پھونک دی۔ اختیار روح الہی کا جوہر ہے اس لئے انسانی روح اس جوہر سے کس طرح معرا هوسكتي هـ - انسان كو خليفه كائنات بنايا گيا اور اس كو ايسي قوتين وديعت كى كئيں جن كو كام ميں لاكر وہ تام موجودات كو مسيخر كرسكے ـ تقدير پرستوں نے اس خلیفة اللہ اور مسخر کائنات کو مجبور محض اور ذرہ کے اختیار بنادیا ۔ طلوع اسلام کے وقت تقدیرکا صحیح مفہوم اور انسانکا صحیح مقام اور صحیح وظیفه عمل سمجھنے والوں نے دنیا کی کایا پلٹ دی اور اس حقیقت سے آگاہی بخشی کہ انسان کی تقدیر کائنات کی تسخیر ہے۔ آفرینش آدم عالم کے اندر ایک زبردست انقلاب تھا اور اس انقلاب کی غایت یہ تھی کہ ایک انقلاب آفرین هستی کو وجود میں لایا جائے۔ خدائے خلاق نے اپنی مخلوق میں سے ایک نوع کو اپنی خلاقی میں سے حصہ دیا۔ تفصیلی طور پر بنی بنائی اور لکھی لکھائی تقدیر پر گامزن ہونے والی مخلوق حقیقی آزادی اور اختیار سے بے بہرہ ہونے کی وجہ بے خلاق میں حصہ نہیں لے سکتی ۔ انسان کو

هم صفت بنجاتا ہے۔ اقبال کا تصورتقدیر اس کے فلسفہ 'خودی کا ایک حصہ ہے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود ہوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ؟

خودی اس لئے عطا نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کو باطل قرار دے کر اس کو معدوم کرنے میں مصروف ہوجائے ؛ خودی اس لئے عطا ہوئی تھی کہ وہ اس کو بلند کرتا ہوا خدائے تادر کی مشیت کا ہم کار ہوجائے ۔ خودی صفات الہیہ کو جذب کرتی ہوئی اپنی رضا کو اس کی رضا کے ساتھ اس طرح ملادے کہ تمیز کرنا دشوار ہوجائے جس طرح لوہا آگ کو جذب کرکے اس کا ہم رنگ اور

تفصیلی طور پر معین تقدیر تو اقبال کے نزدیک خدا کو بھی صحیح معنوں میں خلاق نہیں بناتی۔ اس قسم کی قضا تو خود خدا کے لئے قضائے مبرم بنجائے گی۔ خداکی خلاق یه ہے که کل یوم ہو فی شان ۔ انسانوں نے خدا کے علم کو اپنے علم پر قیاس کرکے اس کی خلاق کو اس کے ازلی و ابدی طور پر معین تفصیلی معلومات کے ماتحت نہیں بلکہ معلومات کے ماتحت نہیں بلکہ

علم خلاقی کے ماتحت ہے۔ اصلی خلاق خواہ خدا کی ہو اور خواہ خدا کی مرهمت کردہ انسانی قوت سے سرزد ہو ، وہ آزاد ہوتی ہے۔ خلاقی کی آزادی یہی خدا کی تقدیر ہے اور یہی انسان کی تقدیر ۔ مسخر کائنات محبور کائنات کیسے ہوسکتا؟ اقبال کو جو عارف رومی سے عقیدت تھی اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ قدیم صوفیائے کرام اور حکا میں اسی مرشد کامل نے نفی خودی اور جبر محض کے خلاف زور شور سے احتجاج کیا ۔ جس وقت ایک طرف یونانی حکمت نے اور دوسری طرف فنا پسند تصوف نے انسان کی خودی کو باطل کردیا تھا اس وقت رومی نے یہ آوازہ بلند کیا کہ انسان کی تقدیر یہ ہے کہ وہ مخلوقات کو مسخر کرتے ہوا آخر میںخدا کو بھی مسخر کرئے اگرچہ اس آخری منزل میںشکار مسخر کرنے اور مسخر ہونا ایک ہی بات ہوجائیں کے:

بزیر کنگرہ کبریاش مردانند فرشتہ صید و پیمبرشکار و یزدان گیر خدا کی کبریائی اور عظمت کے سانے میں کچھ ایسے مردان جری بھی نظر آنے ھیں جو فرشتوں کا، پیمبروں کا بلکہ خدا کا بھی شکار کرنے میں لگے ھوئے ھیں ۔ اقبال کو رومی کا یہ جری تصور بہت پسند تھا اسی لئے اس نے رومی کے اس خیال کو اپنے ایک شعر میں دھرایا ھے۔ جبریل کو صید زبون بنانے کے بعد یزدان بکمند اور اے همت مردانه ۔

رومی کے زمانے میں بھی یہ تصور عام ہوچکا تھا کہ جد وجہد کرنا قضا
سے خواہ مخواہ کشتی لڑنا ہے۔ توکل اور قناعت اور تسلیم و رضا کے یہ معنی
لئے گئے تھے کہ اللہ اللہ کرو اور جو کچھ خدا دکھائے یا کرانے اس کو
صبر و شکر کے ماتھ برداشت کرتے چلے جاؤ۔ رومی نے مثنوی میں اس سوضوع
پر بڑی حکیانہ بحث کی ہے۔ فرمائے میں:

با قضا پنجه زدن نبود جہاد زان که آن را خود قضا بر ما نہاد کوشش کرنا قضا کے خلاف جدوجہد کرنا نہیں ہے، خود قضا نے اس جد وجہد کو انسان کے لئے مقدر کردیا ہے۔ تقدیر قانون عمل کا نام ہے که خاص قسم کے اعال سے خاص قسم کے نتائج سرزد ہوں گے ۔ چور چوری کرے گا تو اس کی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوگا ، اس کا نام تقدیر ہے ۔ یہ نہیں که ازل سے یہ معین ہوگیا تھا کہ فلان شخص فلان وقت ضرور چوری کرے گا۔ اگر تقدیر کا یہ مفہوم ہو تو قانون اخلاق اور جزا و سزا سب بے سعنی ہوجائے میں ۔ قرآن نے تقدیر کا صحیح مفہوم سمجھایا تھا اور اس مفہوم کو سمجھ کر عمل کرنے والوں کو خلافت الہی عظا ہوئی تھی۔ غلط بین مفسروں نے اسی قرآن سے ترک دنیا کی تعلیم کو اخذ کرنا شروع کردیا اور جدوجہد کرنے والی قوموں نے ان کو پیچھے چھوڑدیا ۔

اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا مہ و پرویں کا امیر

تن به تقدیر ہے اُج ان کے عمل کا انداز

تھی ماں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر

ایک نظم میں اقبال نے تقدیر پر غور کرتے ہوئے افراد اور اقوام کی تقدیر کے متعلق دو الگ الگ خیالات پیش کئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ فرد کی تقدیر تو بعض اوقات همارے لئے اچھی طرح قابل فہم نہیں ہوتی ۔ کہیں کوئی اهل ذلیل نظر آتا ہے اور نا اهل معزز و یا وقار۔ کہیں دانا کو رزق سے محرومی هوتی ہے اور نادان کو بے کوشش بہت کچھ مل جاتا ہے۔ کہیں خرد مند محکوم ہے اور نادان کو بے کوشش بہت کچھ مل جاتا ہے۔ کہیں خرد مند محکوم ہے اور بے خرد حاکم ۔ نا اهل صاحب اقتدار ہے اور جوهر ذاتی رکھنے والا بے بس اور خوار ۔ یه راز تو عقل پر منکشف نہیں ہوتا ۔ لیکن قوموں کی تقدیر صربح طور پر تاریخ اس حقیقت کو ضرور واضح کرتی ہے کہ قوموں کی تقدیر صربح طور پر

نا اہل کو حاصل ہے کبھی قوت و جبروت

ہے خوار زمانے میں کبھی جوہر ذاتی

شاید کوئی منطق ہو نہاں اس کے عمل میں

تقدير نهين تابع منطق نظر أتى

هاں ایک حتیقت ہے کہ معلوم ہے سب کو

تاریخ اسم جس کو نہیں ہم سے چھپاتی

هر لحظه مے قوموں کے عمل پر نظر اس کی

بران مفت تیغ دو پیکر نظر اس کی

#### اقبال اور تصوف

#### خليفه عبدالحكيم

کم و بیش هزار برس سے وہ نظریہ ٔ حیات اور انداز عمل جسے تصوف کمتے ہیں مسلمانوںکی روحانی ، اخلاقی اور عملی زندگی کا ایک جزو لاینفک بن گیا ہے ـ طلوع اسلام میں نه کمیں تصوف کا لفظ ملتا ہے اور نه صوفی کی اصطلاح ـ محققین نے اس پر بہت کچھ تحقیق کی ہے کہ یہ اصطلاحیں کب رائج ہوئیں اور ان کا مفہوم مختلف زمانوں میں کس کس طرح بدلتا رہا ہے۔ اس جگہ ان مباحث کا استقرا کرنا دشوار ہے۔ چند الفاظ میں اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ تصوف کا نظریه یه هے که دین کا ایک ظاهر هے اور ایک باطن ... هر عمل کی ایک ظاہری صورت ہے اور ایک باطنی کیفیت ۔ عبادات کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ۔ کتاب الہی کا بھی ایک پہلو ظاہر ہے اور دوسرا پہلو وہ ہے جسے حکمت یا معرفت کہ سکتے ہیں۔ شریعت میں بھی ایک ظاہری پابندی ہے اور ایک اس کی روح ہے ۔ یہی حال عام اخلاق کا ہے اور ان آداب و رسوم و قوانین کا جنہیں حقوق العباد کہتے ھیں ۔ عبادت میں بھی ایک مرتبه عبودیت کا مے لیکن عبودیت خالص اور منزہ ہوتی ہوئی عشق کے درجے تک پہنچ جاتی ہے اور عشق اپنے کہال میں عاشق و معشوق کی دوئی کو مثا دیتا ہے۔ خدا معبود ہونے کے بجائے محبوب ہو جاتا ہے اور محب محبوب کی صفات سے ہم اُ ھنگ اور یک رنگ ہوکر وجہ اللہ کا ایک رخ بن جاتا ہے۔ شریعت پر اس انداز سے عمل پیرا ہونا کہ بندے کو معرفت اور عشق تک پہنچا دے اور ہر ظاہر کو باطن سے وابستہ کرے اس کو طریقت کہتے ہیں۔ اخلاق کے بارے میں تصوف یہ مے کہ انسان نیکی اس لئے نه کرے که اس سے کوئی مادی یا خارجی یا جسانی جزا ملتی ہے یا ملے گی اور بدی سے اس لئے نہ بچے کہ اس کی وجہ سے ابد الاباد تک دوزخ کی آگ سی جلنا پڑے گا ' بلکه نیکی کو آپ هی اپنا اجر اور بدی کو آپ ہی اپنی سزا سمجھے ' اس لئے که نیکی سے تزکیه 'نفس اور محبت کی مشق اور ترق عوتی ہے اور تزکید نفس سے انسان کی ذات صفات الميه سے بہرهاندوز هوتی ہے۔ بدی سے روح کے اندر تاریکی اور پستی پیدا هوتی ہے، تزكيه \* نفس سے جو علو \* ذات اور بلندى \* درجات حاصل ہوتی ہے وہی اجر حقیقی اور جنت الہاوی ہے اور روحکی تاریکی اور پستی اور معرفت سے دوری اصلی دوزخ ہے۔ تصوف کی بے شار تعریفیں کی گئی ہیں لیکن ان سبکا لب لباب یہی ہے۔ صوفی معرفت اور محبت سے لبریز ہوتا ہے ، اس کا علم اور اس کا عمل ، اس کی

گویائی اور اس کا سکوت محبت و عرفان کا آئینه دار ہوتا ہے ـ

جس طرح نبی کریم کی تلتین و تعلیم اور نزول قرآن سے قبل بھی دنیا میں اسلام موجود تها اسي طرح وه چيز بهي جا بجا مختلف رنگوں ميں اديان و ملل میں موجود تھی جسے تصوف کہتے ھیں۔ لیکن جس طرح توحید کے ساتھ رفتہ رفتہ مشرکانہ عناصر جمع ہو گئے تھے اور اسلام کو پھر نئے سرمے سے توحید کو منزہ اور پاکیزہ بنانا پڑا اسی طرح قرآن کی تعلیم نے ان عناصر کا بھی جائزہ لیا جو تصوف کے رنگ میں بدھ مت ، و یدانت ، عیسائیت اور فلاطینوس کی جدید فلاطونیت میں پائے جاتے تھے ۔ بدھ مت نے زندگی سے کریز اور ہر قسم کی تمنا کے استیصال کو مقصد حیات فرار دیا اور یہ اصول قائم کر دیا کہ نفی حیات مقصد حیات عے ۔ وہ لاالہ سے الااللہ کی طرف قدم ند اٹھا سکی اور اس کی صورت ایسی بن گئی که زندگی کے ساتھ خدا کی بھی نفی ہوگئی ۔ ویدانت کا نظریه تصوف بھی بقاکی بجائے فناکی تعلیم بن گیا ۔ خداکی ذات کے متعلق نیتی نیتی رہ گیا یعنی خدا یہ بھی مہیں ہے اور وہ بھی نہیں اور زمان و مکاں اور تام عالم رنگ و بو مایا یعنی سیمیا ہے جس کا نہ کوئی حقیقی وجود ہے اور نہ کوئی مقصد یا مصرف ـ عیسائیت نے دین کو رهبانیت کا مترادف بنا دیا ـ مسیح علیه السلام نے یمودیوں کے ظاہر پرست مدعیان دین کو ظاہر سے باطن کی طرف متوجه کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے بعد عیسائیت نے یہ غلط راستہ اختیار کو لیا که دنیا کی کوئی چیز قابل توجه نہیں اور یه دنیا چند روز میں ختم ہونے والی ہے اس لئے اس کے کسی مہلوکی تعمیر و تکمیل ایک عبث فعل ہے ۔ ظاہر اور باطن ' جسم اور روح میں ایک تضاد اور ثنویت پیدا هوگئی اور یه باطل عقیده راسخ هو گیا که دنیا کی تحقیر و تذلیل اور نفس کشی سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے ۔کنبہ سازی اور کنبہ پروری ، تجارت اور معیشت ، معاشرت اور سیاست سب سے رو گردانی کرنا ھی دین کا کہال ہے ۔ فلاطینوس نے ذات مطلق کو ورا الورا ورار دیا جس میں نه کوئي متصد هے اور نه اراده اور نه مخلوق اور نفوس کے ساتھ اس کا کچھ رابطہ ہے۔ تام هستیاں مختلف تنزلات سے اس سے خود بیخود سرزد هوتی هیں۔ تہام زندگی ایک غیر شعوری تنزل کا نتیجه ہے۔ روح کے واپس ذات مطلق کی طرف عروج کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ یکر بعد دیگرے ان تمام تنزلات سے پیچھا چھڑا کر رجعت الی الذات کی کوشش کی حائے ، لیکن ذات مطلق میں نه عقل ہے نه شعور ، نه ارادہ ہے اور نه محبت ۔ یہ سب چیزیں یکر بعد دیگرے تنزلات سے پیدا هوئی هیں - زندگی کا مقصد یه نہیں که فرد اپنے ارادوں کو خدا کے ارادوں کے ساتھ هم اُهنگ کر دے کیونکہ خدا کی ذات میں تو کوئی ارادہ یا مشیت ہے ھی نہیں ۔ مختلف قوموں میں تصوف نے

علمی اور عملی حیثیتوں میں یہی رنگ اختیار کر لیا تھا۔ اسلام در حقیقت اس تام حیات گریز اور فنا پسند تصور کے خلاف ایک زبردست احتجاج تھا۔ اسلامی توحید نے خالق کا مخلوق سے اور علم کا عمل سےاور دنیاکا آخرت سے رشته جوڑا ' تام کائنات اور مخلوقات کو خدا کی مشیت اور ربوبیت کا مظہر قرار دیا۔ انسان کو خلیفہ اللہ علی ارض اور مسخر کائنات بنایا۔ زندگی کی تام نعمتیں جائز حدود کے اندر اس کے لئے حلال کر دیں اور عمل صالح سے ان میں اضافہ کرنے اور ان کو ترق دینے کی تلقین کی۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد متعین کر دئے۔ خدمت خلق کو مقصد شریعت ، اصل طریقت اور حصول معرفت کا ذریعہ قرار دیا۔ مظاہر عالم کے علم کو دین کا اہم جزو بنایا اور انسانوں کے لئے ہمہ سمتی ترق کے راستے کھول دئے۔

اقبال نے جب مسلمانوں کی زندگی ، اسلام اور تصوف پر غور کیا تو وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ جس طرح دیگر اقوام و ملل میں دین اور تصوف کے ساتھ کچھ مشرکانه عناصر اور کچھ زندگی سے گریز کی تلقین داخل ہوگئی ، وہی کچھ مسلمانوں کی زندگی اور ان کے نظریہ حیات کا بھی حشر ہوا ہے ۔ فرار عنالحیات نے یہ تعلیم عام کردی کہ اس بات سے ہٹ کر نفی پر زور دیا جائے ۔ یکے بعد دیگرے سب چیزوں کو ترک کرتے چلے جاؤ تو علی الاطلاق معرفت حاصل مو جائے گی ۔ دنیا کو بھی چھوڑو اور عقبیل کو بھی چھوڑو ، خدا کو بھی چھوڑو اور پھر سب کچھ چھوڑو اور عقبیل کو بھی چھوڑو : ترک دنیا ، چھوڑو اور پھر سب کچھ چھوڑے کے خیال کو بھی چھوڑو : ترک دنیا ، ترک مولی ، ترک عقبیل ، ترک ، ت

بازیچه کفر و دین بطفلان بسپار بگذر زخدا هم که خدا هم حرفے ست

لااله کی جگه لاموجود الاالله کا کلمه وضع هو گیا اور اس کے معنی یه لئے

گئے که الله کی وجود کے سوا باقی هر چیز کا وجود وهمی اور باطل هے ،

فریب ادراک اور سیمیائے تصور ہے۔ انسان کے لئے اپنے وجود کا احساس نه صرف
وهمی اور اعتباری هے بلکه سراسر گناه هے۔ یه نہیں که انسانی وجود سے گناه بھی
سرزد هونے رهتے هیں بلکه خود وجود کا احساس هی سب سے بڑا گناه هے:
وجودک ذنب ۔ ایک بر گزیده صوفی لکھتے هیں که دنیا ایسی حقیر چیز هے که
جب سے خدا نے اس کو خلق کیا کبھی دوبارہ مڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ غیر
اسلامی افکار نے بعض صوفیوں کے ذهنوں سے یه خیال نکال دیا که دنیا
خدا کی رحمت اور ربوبیت کا مظہر هے اور زندگی کا مقصد اس ربوبیت اور رحمت
سے عملاً بہرہ اندوز هونا هے اور هر جائز چیز کی محبت محبت الہی هی کا ایک کرشمه
سے عملاً بہرہ اندوز هونا هے اور هر جائز چیز کی محبت محبت الہی هی کا ایک کرشمه

اور توحید اسلامی کو غیر اسلامی نظریه وحدت وجود میں اس انداز سے منتقل کیا که اشیا کا وجود اور انسان کا اختیار اس میں ایک بے بنیاد وہم بن کر

رہ جائے۔ گاشن راز کا مصنف کہتا ہے: ہر آنکس راکہ مذہب غیر جبر است نبی فرمود کہ مانند گبر است جس کا مذہب جبر نہیں ہے وہ مومن نہیں بلکہ گبر ہے۔ بیدل کہتا ہے: صورت وہمی به ہستی متہم داریم ما

چون حباب آئینه برطاق عدم داریم ما

عدمي عدم، عدمي عدم، زعدم چه صوفه بري عبث -

اس قسم کے نظریہ عیات سے خبر و شرکی تمیز اٹھ جاتی ہے اور جدوجہد کی قوتیں مفلوج ہوجاتی ہیں ۔ امریکہ کے مشہور مفکر ولیم جیمز کا قول ہے کہ وحدت وجود کا اس قسم کا نظریہ اخلاقی تعطیل ہے ۔ جب خیر و شرکا امتیاز اٹھ جائے تو جدوجہد کس لئے کی جائے ؟ وحدت وجود کا سمندر موجیں مار رہا ہے جہ اور انفرادی ہستیاں اس میں موج و حباب کی طرح اٹھتیں اور ناپید ہوتی رہتی ہیں ۔ یہ وحدت نہ کسی کی دوست ہے اور نہ کسی کی دشمن اسی لئے مرد عارف سے بھی کسی قسم کی دوستی اور دشمنی کا تقاضا نہیں کرتی ۔ سحابی کی ایک

عالم بخروش لا اله الا هوست

غافل به گان که دشمن است و یا دوست

دریا بوجود خویش موجے دارد

خس پندارد که یک کشاکش با اوست

هر کس و ناکس خس با تنکا هے جو اس بحر بیکران میں تھپیڑے کھا رہا هے۔ اقبال نے اسلام اور نوع انسان کی یہ بڑی خدمت کی کہ حقیقی اسلام اور روح پرور تصوف میں سے غیر اسلامی عناصر کو چن چن کر الگ کردیا۔ اقبال هر قسم کے تصوف کا مخالف ہوتا تو عارف رومی کا مرید کیسے بنتا ؟ صحابه کرام کے بعد صوفیائے کرام میں سے اس کو رومی سب سے زیادہ حقیقی اسلام کے قریب معلوم ہوا اس لئے کہ رومی جبری نہیں ہے بلکہ اس کا قائل ہے کہ انسان ایک صاحب اختیار ہستی ہے اور اس کو نفس اور خودی اس لئے عطاکی گئی ہے کہ اس کو قوی تر اور وسیع ترکرتا ہوا علم او عمل میں ترق کرتا ہوا خدا میں فنانہ عوجائے بلکہ الوهیت کو اپنا لے۔ خدا کو حاضر و ناظر جان کر عشق کے ذریعے سے زندگی کو ابھارنا اور سنوارنا مقصد حیات ہے۔ ترک دنیا، خداکی طرف واپس جانے کا راستہ نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ترق کا پہلا اور لازمی قدم ہے۔ اسی راہ پر گامزن ہوتا ہوا انسان ملکوتی صفات پیدا کرسکتا ہے، پیمبرانہ نظر اسی راہ پر گامزن ہوتا ہوا انسان ملکوتی صفات پیدا کرسکتا ہے، پیمبرانہ نظر

اور عمل کا نمونہ بن سکتا اور آخر میں خدا میں مطلقاً محو یا فنا ہونے کی بجائے المهي صفات كو اپنے اندر جذب كرسكتا ہے :

بزیر کنگره کبریاش مردانند فرشته صید و پیمبر شکار و یزدان گیر اپنے مرشد عارف رومی کے اسی خیال کو اقبال نے اپنے شعر میں باندھا ہے کہ و در دشت جنون من حبریل زبون صیدے یزدان بکمند اور اے همت مردانه اقبال رومی کی طرح اثبات خودی کا معلم ہے ۔ اس لئے وہ ہر ایسے تصوف سے نالاں ہے جو ترک اور فنا پر زور دیتا ہے اور اخلاق و حیات آفریں پہلو سے گریز کرتا ہے۔ وہ خودی کے دوش بدوش بے خودی کے اسرار اور اس کی صداقت سے ناواقف نہیں لیکن اقبال کے هاں بے خودی بیہوشی اور ترک تمنا کا نام نہیں ۔ اس کے ہاں بے خودی وہ کیفیت ہے جو خودی کے ممکنات کو وجود پذیر کرتی ہے اور اس کو کمزوری سے قوت کی طرف اور تنگی سے وسعت کی طرف لے جاتی ہے ۔ قرآن کا اُدم مسخر کائنات ہے اور زندگی کے میدان کار زار کا ایک مجاہد سپاہی ہے۔ اصل جہاد خانقاہوں کے زاویوں میں بیٹھ کر محض ذکر اور فکر سے نفس کشی کی مشق نہیں۔ جہاد اکبر اسی کا نام ہے جو نبی کریم اور صحابہ کرام نے کیا ۔ غلط تصوف کے ساتھ قناعت اور توکل کا بھی ایک غلط مفہوم پیدا ہو گیا ۔ اس تصور کے خلاف بھی اقبال نے جہاد کیا ، تو هی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا

ورنه گشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے

اپنے دامن کو حرص و ہوا سے نہیں بلکہ بلندی مقاصد سے اتنا وسیع کرو کہ تام کائنات اس میں سا جائے۔ یہ وسعت تنہائی میں نفس کشی کی مشق سے نہیں بلکہ علم و عمل کی لامتنا ہی جد و جہد سے حاصل ہوتی ہے۔ غالب کا ایک نهایت لطیف شعر اسی مضمون کا ہے:

مهر چه در مبد فیاض بود آن من است کل جدا نا شده از شاخ بدامان من است

معراج نبی کے متعلق سرمد کی ایک لاجواب رہاعی ہے:

آن راکه سر" حقیقتش باور شد خود یهن تراز سپهر پېناور شد ملا گوید برشد احمد بفلک سرمد گوید فلک به احمد در شد

صحیح تصوف جو اسلام میں کسی ایک گہری اور باطنی شکل کا نام ہے ، اقبال کے افکار و تاثرات میں جابجا نہایاں ہے ۔ مادی اور منطقی عقل اور عشق کا تقابل تصوف کی اساس ہے۔ اس مضمون میں اقبال نے ایسی گہرائی ؛ ایسی بلندی اور ایسی وسعت پیدا کی ہے جس نے اس کو سنائی و عطار و روسی کی صف میں کھڑا کر دیا ہے ۔ بلکہ میرا خیال ہےکہ وہ اس بارے میں متقدمین سے آگے نکل گیا ہے ۔ وہ تصوف کو غیر اسلامی عناصر سے پاک کر کے اسلام کی روح پرور اور ارتقا' پسند تعلیم کو اجاگر کرنا چاہتا ہے ـ 154

ger Lib



## **IQBAL REVIEW**

Journal of the Ighal Academy, Pakistan

THIS Journal is devoted to research studies on the life, poetry and thought of Iqbal and on those branches of learning in which he was interested: Islamics, Philosophy, History, Sociology, Comparative Religion, Literature, Art, Archaeology, etc., etc.

Published alternately

in

English and Urdu

-:0:-

SUBSCRIPTION

(for four issues)

Pakistan

Rs. 12.00

Foreign countries

30 s. or \$ 4.00

PRICE PER COPY

Rs. 3.00

8 s. or \$ 1.00

All contributions should be addressed to the Editor, Iqbal Review, 43-6/D, Block No. 6, P E C.H.S., Karachi-29. The Academy is not responsible for any loss of article in any manner whatsoever. No articles are returned unless accompanied with a stamped envelope.



# IQBAL REVIEW

Journal of the Iqual Academy, Karachi

January 1966

#### IN THIS ISSUE

| Some | Rare  | Photographs | and | Documents |
|------|-------|-------------|-----|-----------|
|      | about | Iqbal       |     |           |

Last day of Khalifa Hakim's Life

Mumtaz Hasan

Khalifa Hakim: An outstanding Personlity

Qazi M. Aslam

Khalifa Hakim: A Charming Conversationalist

Mohammad Bagar

Khalifa Abdul Hakim: Some personal impressions

Khwaja Badar

Khalifa Abdul Hakim and Uthmania University

Mohammad Habibullah Rushdi

Khalifa Abdul Hakim: a thinker of Islam...

Mohammad Othman

Khalifa Hakim's Philosophy of Religion ...

Mohammad Anwar Khalil

Khalifa Hakim's theory of Religious Symbolism

Zahid Husain

Khalifa Hakim's Philosophical Thought ...

A. H. Kamali

Reconciliation between Islam and Evolution in Khalifa Hakim's Thought ...

Kamal M. Habib

Khalifa Abdul Hakim: a brief biographical sketch

Mohammad Abdullah Quraishi

#### Khalifa Hakim's talks on Iqbal

My meeting with Iqbal Idea of Destiny in Iqbal Philosophy of Good and Evil in Iqbal Iqbal and Tasawwuf

THE IQBAL ACADEMY, PAKISTAN KARACHI